

https://archive.org/details/@awais\_sultan









كنج كبختن (ولا المولا 7213575

Whatsapp: 03139319528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



https://archive.org/details/@awais\_sultan

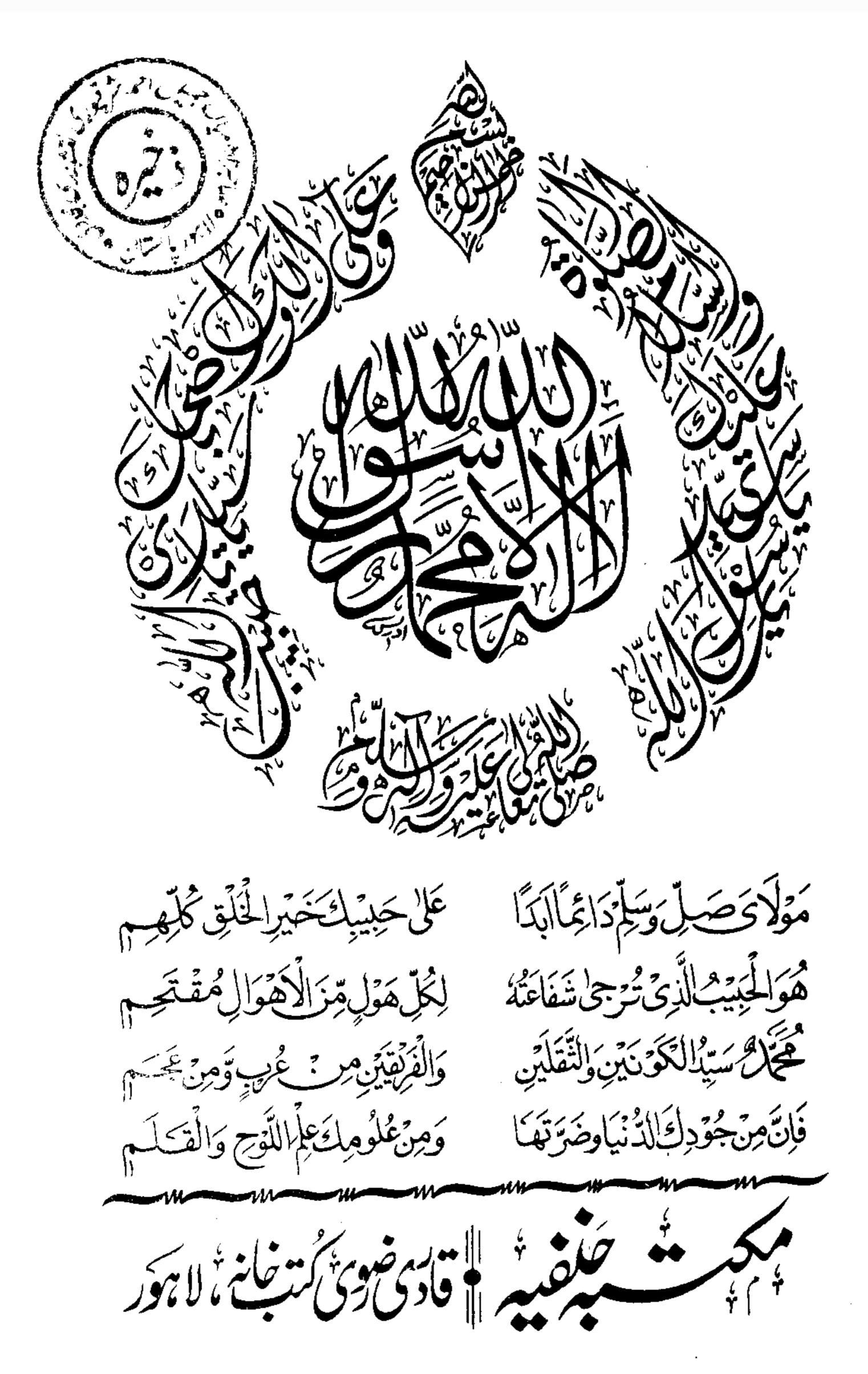

Whatsapp: 03139319528
Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Madni Library

## سوال نمبرا: ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟

سوال نمبر ۱۰ کیا ایصال تو اب کیلئے زبان سے مرقبہ الفاظ اداکر نے ضروری ہیں؟
سوال نمبر ۱۳ کیا ایصال تو اب صرف فوت شدہ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے؟
سوال نمبر ۱۹ کیا ایصال تو اب کر نے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے وہ نیک کام
کرے پھراس کے بعداس کا تو اب بخشا جائے؟

سوال نمبر۵: جب الصال ثواب كرف والا ابنى كى مالى بدنى مركب عبادت نيك اعمال كاثواب كس ساس كاتو بخط حصه اعمال كاثواب من ساس كاتو بخط حصه خبيس ربتا موگا كيابيا بين ياوس برآب كلها في مارف والامعامله نه موا؟

سوال نمبر ۱: اگرمیت کے عزیز وا قارب محله داریا ورثاء کھانا وغیرہ نمودونمائش

فخروغرور کے اظہاراورا پی بڑائی ظاہر کرنے کیلئے کھلائیں تواس کھانے والے

اور کھلانے والے کا کیا تھم ہے؟

سوال نمبر ا: جب كوئى فوت موجائة واس كورثاء كواين مال ساليال

تواب كرنا جابيئ يا كرميت كے مال سے بھى كرسكتے ہيں؟

سوال نمبر ۸: اگر ور ثاءسب بالغ بین اور ان کی مالی حالت اچھی نہیں کیا وہ

قرض كرميت كيلة الصال ثواب كرسكة بين؟

سوال تمبر ٩: بيرجوعام رواج ہے كمى مخص كونت مونے كے بعد جوكوئى بھى

افسوس کرنے اظہارِ تعزیت کیلئے آتا ہے وہ دوسرے تمام اشخاص کو بھی مخاطب کرے کہتا ہے کہ میت کیلئے دعا کریں اس کا کیا ثبوت ہے؟
سوال نمبر ۱۰: الیسالِ ثواب کے مرقبہ طریقے (سوم (قل) ساتواں وسواں وسواں مالانہ) ہندووں کی رسومات سے مشابہ ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مشابہ ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مشابہ ہیں اور اپنے اور اپنے والدین عزیز وا قارب کے ایصالِ ثواب کیلئے مساجد مدارس کی تعمیر طلبہ کے اخراجات اور رفاہِ عامہ کے کا موں میں حصہ ڈالنا جا مینے۔

سوال نمبراا: کیا نتیوں قتم کی عبادات یعنی بدنی 'مالی اور مرکب (جس کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہو) کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت دیں ؟

ميت كيلئے وُعاواستغفار كرنا

الماز جنازه کی دُعا کیں ا

ميت كيلئے نماز پڑھنا

ميت كيلئے روز ہ ركھنا

فتلطح وزيده بوز هفخض اورفوت شده كي طرف سے ج كرنا

ميت كيلئے بنج وكلمه يرمنا

ميت كيلئة قرآن وفاتحة خواني كرنا

ميت كيلئے صدقہ وخيرات كرنا

سوال نمبر۱۱: اگر ورثاء میت کی مالی حالت اچھی نه ہوتو کیا وہ قرض لے کر بھی

صدقه وخیرات (ایصال ثواب) کرسکتے ہیں؟

سوال نمبرسا: صدقه واجبه اورصدقه نافله كافرق بيان كرين؟

سوال نمبر ۱۲: صدقه جاربیه سے کیامراد ہے؟ مثالوں سے وضاحت فرم ایسی

سوال نمبر۵۱: مين كومبدقات وخيرات مديمة دعا كرنا تو ثابت موا ٔ ابل ميت

کیلئے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا تو احادیث سے ثابت ہے کیا، ہلِ میت نے

تجهی این میت کے ایصال ثواب کیلئے کھانا پکوایا؟ کیارسول کریم صلی الله علیہ

وسلم یا صحابہ کرام رضی الله عنهم کے دور میں کھانا کھلا کر ایصال ہوا با جانا

سوال نمبر ١١: جو كهانا الصال ثواب كيلئے لكايا كيا ہو كيا اسے صرف فقراء كوہى

كلايا جاسكتا ہے يا اغنياء بھى كھاسكتے ہيں؟ جو كھانا اغنياء نے كھايا كيا اس كا

تواب بھی میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟

سوال نمبر ١٤: ويساتو قريم عزيزوا قارب اور يدوسيول كيليم متحب ب كدوه

5

المِلِ ميت كيك كھانے كا اہتمام كريں كيكن كن صُورتوں ميں المِلِ ميّت خود كھانے وغيرہ كا اہتمام كرسكتے ہيں؟

سوال نمبر ۱۸: کھانا پکا کرغریبوں 'مسکینوں کو کھلا دینے سے ہی اس مُردہ کو ایصالِ
قواب ہوجاتا ہے جس کیلئے کھانا پکا کرتقسیم کیا 'لیکن یہ جوآپ کے ہاں طریقہ ہے کہ
پہلے اس کھانے پرقرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں 'درود شریف پڑھتے ہیں 'کیااس
طرح کھانا سامنے رکھ کر تلاوت قرآن پاک کرنا 'درود شریف پڑھنا اور پھر جو پچھ پڑھا
گیا 'پڑھایا گیا 'اہتمام کیا گیا'اس کا ایصالی ثواب کرنا ضروری ہے ؟ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں تو اس طرح ایصالی ثواب کرنے کا کوئی طریقہ نہیں
غانہ پھرآپ کیوں کرتے ہیں؟

- ميت كيلئة قرباني كرنا
- ميت كيلئے غلام آزاد كرنا
  - ميت كاقرض اداكرنا
  - میت کی نذر بوری کرنا
    - نذرشرى اورنذرعرفي
      - نذركاتكم
      - نذركى شرائط
      - نذر کی اقسام
- مين كاطرف سينذر بورى كرن مين فقهاءاحناف كانظريه

## اولیاءاللہ کی نذر مائے کامعروف اور مرق خلط طریقہ اور اس کی اصلاح کی صور تنمیں۔۔

اولياءاللدى مرقرح نذر كيمتعلق شاه عبدالعزيز كانظريه

انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے بارے میں راواعتدال اپناہیے۔

سوال نمبر 19: شریعت کے کسی مطلق محم کواپی رائے سے مقید کردیا شریعت پردست اندازی اور اسے تبدیل کرنے کے مترادف ہے یہ جو ایصال تواب کیلئے تیجہ دسوال علی ایسوال وغیرہ دن اور وقت کی تعین کے ساتھ کئے جاتے ہیں 'یہ شریعت میں دست اندازی ہے کیونکہ خیرالقرون میں ان کا کوئی وجود نہ تھا۔ نیز جو چیز باوجود داعیہ اور محرک کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت بنہ ہواور صاحب شرئیعت کی اس پر ترغیب و تحریص بھی موجود نہ ہویا کسی چیز میں اپنی طرف سے وقت کی کیفیت کی تعین کرلی جائے تو وہ کی چیز بدعت ہے جس سے سنت کی مخالفت لازی آتی ہے جو حرام ہے۔

=====

## سوال تمبرا: الصال واب كسي كمت بين؟

جواب: ایصال او اب کی شرع حیثت دُعاکی ہے جس میں ایک مسلمان اپ دوسرے مسلمان بھائی یا بھائیوں یا الی ایمان کیلئے دُعاکرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ! میں نے جو بدنی عبادت کی ہے مالی عبادت کی ہے یا ایسی عبادت کی ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی۔ اُس کا جھے اپ فضل وکرم سے اپنی بلند و بالا شان کے لائق عظیم اجرو او اب عاصل ہوا ہے میں اس کو عطا فر مااور جھکو جو تیری بارگا و عالی شان سے عظیم اجرو او اب عاصل ہوا ہے میں اس کو فلاں فلاں یا تمام المل ایمان جمع مومنین ومومنات 'جمع مسلمین ومسلمات کو بخشا ہوں' بدیر کتا ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ! اس اجرو او اب کو ان تمام کو اپنی شان کر بی ورجیمی میں میں اس کو کے میں اس کو کے میں اس کے صدیے مساوی ایک جیسا او اب پہنچا کر جو تیرے فضل وکرم سے بخشے ہوئے ہیں ان کے صدیے مساوی ایک جیسا او اب پہنچا کر جو تیرے فضل وکرم سے معاف فر ما اور جمار ان کے کبیرہ وصغیرہ گنا ہوں کا کفارہ) بنا دے اور ان کی بخشش فرماکران کو بھی جنت میں داخل فرمادے۔

خلیفہ کملی حضرت ملک العلماء مولا نا علامہ ظفر الدین قادری رضوی بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایصالی تواب کی اقسام اس پرمنکرین حدیث اور ایصالی تواب کی اقسام اس پرمنکرین حدیث اور ایصالی تواب ' اعتر اضات کے رقبیں ایک بڑی جامع کتاب' نفر ۃ الاصحاب باقسام ایصالی تواب ' تالیف فرمائی تھی جے اب فرید بک سال اُردو بازار لا ہور نے بڑے اچھے انداز میں شاکع فرمادیا ہے۔ اِس کتاب سے بہتر کتاب اِس موضوع پرموجود نہیں ہے۔ اِس کے صفح نمبر ۲۵ میں آپ ایصالی تواب کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

"ایسال تواب کی مل خیر فرض واجب سنت مستحب مباح ومجاز شری بدنی یا مالی یا دونوں کے مجموعہ کاکسی کے نفع اُخروی کی نتیت سے کرنا یا بغیر نتیت کسی دوسرے کے خودا پنے لئے کر ہے اس وقت یا پہلے بعد زبان سے یا فقط دِل سے فَدُاوند عالم سے دُعا کرنا ہے کہ اِس کا توب فلاں شخص یا اشخاص مردہ یا زندہ کو پہنچ "۔

اس سے پہلے سفح نمبر ۲۲ میں لکھتے ہیں:

اس سے پہلے سفح نمبر ۲۲ میں لکھتے ہیں:

"الله تعالى جس على يرجس كوچا ہے اجرعطافر مائے كى كوكسى عمل براجر بے پایاں دینو خدا كوكى روكنے والانہيں اب ماايصال بي خدا كوكيل كرنانہيں كہاں امركا ثواب ميرے نامہ اعمال ميں نہ كھاجائے بكہ فلاں شخص كے نامہ اعمال ميں كھاجائے اس كوديا جائے اس لئے كہ تو كيل اس ميں شيح ہے جوكام انسان خود كرسكتا ہے"۔

ہداریجلد سامس ۲ کا میں ہے:

کُلُّ عَقَدِ جَازَانَ يَعْقِدَهُ الإِنسانُ جَسَكام كوانسان خودكرسكا ہے اس میں بند فسید جازان يُعْقِدهُ الإنسان دوسرے كودكيل كرنا جائزہ۔ اور ظاہر ہے كہ تواب فیض نہ خود لے سكتا ہے نہ كى دوسرے كود سكتا ہے تواس میں كسى دوسرے كودكيل بھى نہيں كرسكتا ، بلكہ ایصالی تواب خداوند عالم سے دُعا ہے كہ خداوندا! میں نے جو یہ نیک كام تیرے لئے كیا ہے اس كا قواب جھے كواور میرے ساتھ فلال فلال اشخاص كو بھى اپنے فنل وكرم سے عطافر ما"۔

علامه منیر احمد یوسفی (ایم اے) اپنی حوالہ جات سے لبریز اچھی تصنیف "ایسال ثواب" (جسے کمینہ کتب خانہ وس پورہ لا مور نے شائع کیا ہے) کے حرف آغاز صفی نم براا میں لکھتے ہیں:

9

" مسلمانوں کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مرنے کے بعد بھی ان کو تواب پہنچا ہے۔ نیز اسلامی نظام میں گئی ایسے اعمال بھی ہیں کہ زندہ آ دمی میت کو تواب پہنچا نے کی نیت سے کر ہے تو ان کا تواب اور نفع بھی میت کو پہنچا ہے جے عرف عام میں "ایصال تواب" کہتے ہیں '۔

ایسال کا مادہ ہے''وص ل''اور''وصل'' کے معنی'' ملانے'' کے ہیں لیعنی ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ ملادیتاً او صلبہ یہ صلا اس کواس تک پہنچادیا یا اس کے ساتھ ملادیا۔

تواب کا مادہ '' شوب'' ہے۔ لغوی اعتبار سے '' ثواب' کا لفظ خیر وشر دونوں فتم کی جزاء پر بولاجا تا ہے کین اکثر اور متعارف استعال نیک اعمال کی جزاء پر ہے۔ اس لئے ثواب کے معنی بھلائی' نیک' نیک کام کی جزاء یا اچھا بدلہ کئے جاتے ہیں تو ایصال ثواب کے معنی ہوئے بھلائی اور نیکی کا ثواب پہنچا تا''۔

أصحصفي تبرس المن لكهة بن

ایصال تواب کیلئے میت کا مومن سیح العقیدہ ہونا شرط ہے کیونکہ کا فر مشرک منافق اور بدعقیدہ کوقطعا کوئی تواب ہیں ملتا۔

سوال نمبرًا: كيا ايصال ثواب كيليخ زبان عصر وجدالفاظ المرين العالم المرين المرين المراكز المرا

جواب بہیں صرف دل سے ارادہ کرنے سے بھی ایصال تواب ہوجائے کالیکن ایصال تواب بہوجائے کالیکن ایصال تواب کیلئے زبان سے جومر وجدالفاظ ادا کئے جاتے ہیں وہ شرکیۂ کفریہ بیں لہذا جائز ہیں۔

ہرعالم دین کا اپنا اپنا انداز ہے اور سیان کی نبیت بنتی برمنی ہونے کی بنا و برجائز ہیں۔ صحیح بخاری شریف کتاب ارتفن کے باب 'الخطاوالنسیان ..... 'میں ہے۔ '' حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم في إرشاد فرمايا" اعمال كادار ومدار نيت يرب اور برآدمي كونيت كالمحل طعا". بير مديث بخارى شريف كتاب الايمان مي بھى ہے۔ بير حديث بخارى شريف كتاب الايمان والنذورك بإب الدية في الايمان میں بھی ہے۔ سنن ابوداؤدشريف كتاب الزكوة كے باب في فَصْلِ سَعِي الْمَاءِ مِيل عَجْد معرت سعد بن عباده رضی الله عنه عرض گزار موے که یارسول الله (علیله)! ميري والده محترمه (أمّ سعد) كاانتقال ہوگیا ہے۔ فَايُ الصَّلَقَةِ افْضَلَ ـ قَالُ الْمَاءُ عَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ فك عنف ربسترا و قال هذه رام سعد المستعد المانبول في كنوال كهدوايا اوركها كديد اُم سعد کی طرف ہے ہے۔ اورنسائی شریف (جلد ۲، ۱۳۲۰) میں ہے۔ فترلك سِقاية سُعْدِ بِالْمُدْيَنَة بِ تُواجَى تك مدينه موره مِن صرت سعدرض الله عنه بی کی مبیل ہے۔ میر حدیث مشکوة شریف کا بُ فَضْلِ الْصَدَقة کی دوسری فصل میں ہے۔

كيك ايسال ثواب كياس كانام بهى لے سكتے ہيں۔

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ جس چیز کا ایصال تواب کرنا ہواس کا اور جس

مفکلوۃ شریف کِتاب الْفِتن باب الْمُلاحِم کی دوسری فصل میں ہے۔
حضرت صالح بن درهم سے روایت ہے وہ کہا کرتے کہ ہم جج کے ارادہ سے
لکلے تو ایک آدمی (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) نے ہم سے کہا کہ کیا تنہارے نزدیک
کوئی بتی ہے جے اُبلّہ کہا جاتا ہو؟ ہم نے کہا ہاں (اس میں ایک مجدع شارہ)
میں سے کون ہے جو مجھے اس بات کی ضانت دیتا ہے کہ میرے لئے مجرع شار میں دو
رکھتیں پڑھے یا جار پڑھے اور کے:

هذه الأبي هُرْيرة (بيابوبريه كيك ٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قیامت کے روز اللہ تعالی مسجر عشار سے شہیدوں کو اُٹھائے گا جن کے ساتھ شہدائے بدر کے سواکوئی کھڑ انہیں ہوگا۔ (ضعیف)

اس مدیث سے بھی ٹابت ہوا کہ جس چیز کا اور جس کیلئے جتنی تعداد میں پڑھا ہواس کا ذکر کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔

بیصدیث سنن ابوداؤرشریف کتاب الملاحم کے باب فی ذکر البصر و میں ہے۔
ادارہ مسعود بیناظم آباد کراچی نے ''قشق الحق''(۱۳۲۷ھ۔ ۱۹۲۷ء) کے نام سے مسئلہ
ایصالی او اب پرتاریخی دستاویزات وتقد بھات شائع کی ہیں۔ اس کی تقدیم میں پروفیسر
ڈاکٹر محمد مسعودا حمد لکھتے ہیں:

ایسال ثواب اصل میں ایسال ثواب کرنے والے کی نیت پر موقوف ہے۔
نیت کرتے ہی پہنچ جاتا ہے دیر نہیں گئی اللہ کی رحمت ہمارے تکلفات کا انتظار نہیں کرتے ۔ دیکھا ہے کہ زبانی ایسال ثواب کرتے وقت قرآن کریم ' دورد شریف اور

وظائف کی ایک لمی فہرست اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کویا کہ ہم نے اللہ پر بردا احمان كياب ..... جب اللهم يراحمان كرتاب تواحمان اورانعام كاكسى سے ذكرتك نہیں کرتے اور چندسیپارے پڑھ کرایصال تواب کرتے ہیں تواعلان کرتے ہیں ہمیں اين طرز عمل كى اصلاح كرنى جابيئ \_ ( تحقيق الحق صفحه ١١)

ڈ اکٹر محمد مسعود احمد صاحب د کھلا وے اور ریا کاری سے روکنے کیلئے فرمار ہے میں کیونکہ دکھلا و نے اور ریا کاری ہے تو اب ضائع ہوجا تا ہے۔

مجيم مسلم شريف كتاب الاضاحى كي باب "است حب البضحية و

ذبحها.....

حضرت عا تخدرضی الله عنها بیان کرنی بین کدرسول الله صلی الله علیه ویلم نے اككسينكون والاميند هالان كاعم ديابس كي باته بيراور أنكص سياه مون موقرباني كرنے كيلئے ايك ايمامين دھالايا كيا أب نے فرمايا "اے عائشہ جھرى لاؤ كھر فرمايا اں کو پھر سے تیز کرؤ میں نے اس کو تیز کیا پھر آپ نے چھری کی مینڈ ھے کو پکڑا اس کو

لٹایا اور ذنے کرنے کیے۔ پھر فرمایا

الله كے نام سے اے اللہ! محد الرحمد اور وَالِ مُ حَدَّمَ لِيمِنْ أَمَّةٍ مُ حَمَّدِ ثُمَّ أَمْتَ مُ كَلَّ طُرف سے إِس كُوتِول فرما كُير اس کی قربانی کی۔

ب اشر مرزر من مرزر من مرزر من مرزي بالله الله اللهم تقبل مِن محمد

اسی مفہوم کی دوحدیثیں سنن ابن ماجہ شریف ابواب الاضاحی کے باب اضاحی رسول الله صلى الله عليه وسلم ميس بمعى بير-

اس مغبوم كى حديث سنن ابوداؤدكماب الضحايا من بحى بي سي كالفاظ بين:

ریمیری طرف ہے اور میرے ہراس اُمتی کی طرف ہے جو قربانی نہ کرسکے۔ هذا عنی و عمن لم یضح عن مند امنی امنی

ندگورہ بالا حدیثِ مسلم شریف مشکوۃ شریف کتاب الصلوۃ کے باب فی الاضحیۃ کی پہلی فصل میں ہے۔

ال حدیث ہے بھی زبان سے الفاظ اداکر نے ٹابت ہیں۔
ایصال قواب میں بھی عموماً بہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ! حضور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمام انبیاء علیم السلام عمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین ممام انبیاء علیم المونین عمام المرتبین عمام المرتبین عمام المرتبین عمام المرتبین عمام المرتبی اللہ علیہ وسلم کواس قولی بدنی یا مرکب عبادت کا قواب پہنجا۔

علامه منیراحمد یوسفی اپنی کتاب 'ایسال ثواب 'کے صفحہ نمبر کے میں لکھتے ہیں:

'' ثواب بخشتے وقت ایسال ثواب کے الفاظ زبان سے ادا کرنا سنت ہے کہ خدایا اس کا ثواب فلاں کو پہنچ۔ دوسرے یہ کہ کسی شے پرمیت کا نام ( لیمنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سواکسی بندہ کا نام ) آجانے سے وہ شے حرام نہ ہوگی۔ دیکھو:

'' حصرت سعدرضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو اپنی والدہ محتر مہ کے نام سے منہ سے دیکھو۔ میں کہ بارک میں کو بی والدہ محتر مہ کے نام سے دیکھو۔ میں کو بی کو اپنی والدہ محتر مہ کے نام سے دیکھوں۔ میں کو بی کو بی کو اپنی والدہ محتر مہ کے نام سے دیکھوں۔ میں کو بی کا میں کو بی کہ بیا ہے۔ میں میں کو بی کو بی کو بی کو بی کہ بیا ہے۔ میں کہ بیا ہوگی دیکھوں۔ میں کو بی کو بی کو بی کو بی کہ بیا ہوگی ہے۔ میں کو بی کو بی کو بی کا میں کو بی کو بی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق صدیث کے الفاظ ہیں:

هذہ رلائبی هر دیرہ کے سیابوہریرہ کیلئے ہے۔

مماز اللہ تعالی کیلئے اداہوتی ہے کین حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرمارہ ہیں کہ اداہوتی ہے لیکن حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا ثواب کہ اداہریرہ (رضی اللہ عنہ) کیلئے ہے بعنی اس کا ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیلئے ہے۔

اس مدیث سے بھی واضح ہور ہاہے کہ جس کے تواب کیلئے جو مل کرے اس کا

تام لے۔

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم مجی جن کیلئے قربانی کررہے ہیں زبان سے ان

كوساته شامل كررب بيل-

سنن ائن ماجہ شریف ابواب المناسک کے باب الج عن المیت میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ الدعنیہ وسلم نے ایک مخترت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کہ عُن هُمُرُومَة ''آپ نے فرمایا'' شبر مہون ہے؟'' مختص کو یہ کہتے ہوئے سنا' لکینے ک عُن هُمُرُومَة ''آپ نے فرمایا'' کیا تو نے اپنا اس نے عرض کیا''یا رسول اللہ! میراایک رشتہ دار ہے'۔ آپ نے فرمایا'' کیا تو نے اپنا جج کیا ہے؟''۔ اس نے جواب دیا''نہیں''۔ آپ نے فرمایا'' پہلے اپنی جانب سے جج کرو' کے کرو' کے مرشر مہ کی جانب سے جج کرو' کے

اس مدیث سے بھی بیٹابت ہے کہ جس کے ایصال تو اب کیلئے جوعبادت یا عمل کرے دو اس کیلئے جوعبادت یا عمل کر ہے دو اس کا نام لے کر کے بیدالال کیلئے ہے۔

سوال تمبر ١٠ كيا ايسال ثواب صرف فوت شده مسلمانو ل كوكياجا تاب؟

جواب : تبين ايصال واب زنده اورمرده دونول مسلمانول كوكيا جاسكا بـــ

مشکوة شریف کتاب الجائز کے بنائ الْمُشی بِالْجُنَازُةِ وَالصَّلُواْةِ عَلَيْهَا كَا وَمِرَى فَصَلَ مِينَادُةً وَالصَّلُواْةِ عَلَيْهَا كَا وَمِرَى فَصَلَ مِينَ بِهِ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم

جب نماز جنازه پر صقاتواس میں میروعا پڑھتے:

اللهم اغفر لِحِينا و مُيتنا وشاهدنا

وَغَائِبِنَا وَ صَبِغَيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكُرِنَا وَمُثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَاحْيِهُ وَانْشَانَا اللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَاحْيِهُ

عَكِى الْإِسْكُرِم وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنْنَا

رر شور رکم ۱۸۸۸ فتوفه علی الایمان. ریلوید ایم ۱۸۸۸ مرار و سکر

اللهم لاتحر منا اجره ولا (تضلنا) اللهم الاتحر منا اجره ولا (تضلنا) الفريد المرام تفتنا بعده

اے اللہ! ہمارے زندوں مردوں اور عورتوں
ہنائب چھوٹوں بروں مردوں اور عورتوں
سب کو بخش دے۔اے اللہ! ہم میں سے
جسے زندہ رکھا سے اسلام پر زندہ رکھاور
جسے موت دے اسے ایمان پرموت دے۔
اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا
اوراس کے بعد ہمیں گراہی میں نہ ڈالنا۔
اوراس کے بعد ہمیں گراہی میں نہ ڈالنا۔

(رواه احمدوا بوداؤ دوالترندي وابن ماجة والنسائي)

يه مديث ترندى شريف الواب الجائز كه باب مسايفول في الصّلواة على المُستِ مِن المُستَّرِ مِن الصَّلُواة على المُستِّر مِن مِد

بيه ميث منن ابن ماجه شريف ابواب ما جاء في الجنائز كياب ما جاء في

الدعاء في الصلواة على الجنارة بي بـــــ

میر حدیث اختصار کے ساتھ سنن نسائی شریف کتاب البخائز کے باب الدعاء میں ہے۔

بيه صديث الوداؤدشريف كتاب الجائز كياب الدعاء للميت من بـ

صحیحمسلم شریف کتاب البخائز کے آغاز میں ہی حدیث ہے۔

حضرت أم سلمه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا " جب تم كسى مریض یا میت كے پاس جاؤتو كلمه خیر كهو كيونكه فرشتے تمهارى وعا پر آمین كہتے ہیں۔ حضرت ام سلمه رضى الله عنها كہتى ہے كه جب حضرت ابوسلمه رضى الله

عند فوت ہو محصے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آئی میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ! ابوسلمہ فوت ہو محصے ۔ آپ نے فرمایا: بید عایر هو:

پھراللہ تعالی نے میر نے لئے ان کے بعدان سے بہتر یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کومقر دکر دیا۔ علیہ وسلم کومقر دکر دیا۔

سوال نمبرہ: کیا ایصال ثواب کرنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے وہ نیک کو جہا ہے وہ نیک کو جہا ہے کہ بہلے وہ نیک کام کرے پھراس کے بعداس کا ثواب بخشاجائے؟

جواب: جوکام بھی کیاجا تا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیلئے کیاجا تا ہے اوراس کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے۔ اس میں بندہ کے اخلاص کو بہت عمل دخل ہے۔ جتناا خلاص زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ انتازیادہ ثواب بھی عطافر مائے گا۔

میں حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عندہ سے میں حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے اور ہرآ دمی کو نبیت کا کھل ملے گا۔

اگرکوئی محض مسکینوں بیبیوں کو کھانا کھلانے کیلئے بچھے پکواتا ہے۔اس کھانے کو افلاص کے ساتھ پکواتا اور تقسیم کرتا ہے لیکن پھر بھی کانی کھانا نی جاتا ہے۔اب کیااس فضل کو صرف اس کھانے کا ثواب ملے گاجس کو بیبیوں مسکینوں نے کھالیایا کہاس کے افلاس کے ساتھ بکائے ہوئے سارے کھانے کا ثواب ملے گا،اب اس محض کی نیت افلاس کے ساتھ بکائے ہوئے سارے کھانے کا ثواب ملے گا،اب اس محض کی نیت

کے مطابق اس کواس پورے کھانے کا ٹواب حاصل ہوگا۔ (واللہ ذوالفضل العظیم)
صدقہ حتاج کے ہاتھ میں وینچنے سے پہلے اس کا ٹواب میت کو پہنچا تا جا کز ہے۔
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا اپنی والدہ محتر مہ کیلئے کواں کھدوانے کی حدیث
پیچے بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کواں کھدوا کر کہا'' بیسعد کی ماں کیلئے ہے''۔اس سے
جتنے آدمی جانوروں نے پانی پیا جب تک وہ کواں موجودر ہے گا اس کا ٹواب ان کی
والدہ محتر مہ کو پہنچتا رہے گا۔ ان کے الفاظ سے واضح ہے کہ کواں تعمیر کروانے کے بعد
انہوں نے بید عاکی ہے' نہ کہ کوئی دس بیس سال بعد کہ اب تک جتنے آدمیوں' جانوروں
نے پانی ٹی لیا ہے' اس کا ٹواب میری والدہ کو پہنچے۔ باتی جتنا پھر پیس کے پھر ایسال
ٹواب کروں گا۔

سنن ابن ماجه أباب الدية "ميس ب

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

رانما يبعث الناس على نياتهم الرائما يبعث الناس على نياتهم الوك الى نيول رأهائهائ جاكيل كے۔

جب لوگ اپنی نیتوں پراٹھائے جائیں سے تو ثواب بھی اللہ تعالی ا خلاص کود کیھتے ہوئے جتناجا ہے عطافر ماتا ہے۔

بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب مُن کھی بِحُسُنَدِ اُو بِسُینَدِ مِن ہے:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا '' اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں

کھدی اورانہیں واضح فرمادیا ہے۔ پس جس نے نیک کام کاارادہ کیااورا سے نہ کرسکے
تب بھی اللہ تعالی اس کیلے پوری نیکی کا تواب کھودیتا ہے اورا گراس نے ارادہ کیااور پھر
اسے کر بھی لیا تواللہ تعالی اس کیلے دس نیکیوں سے سات سوتک یعنی کی گنا کر کے کھودیتا
ہے اور جس نے برائی کاارادہ کیااور پھرا سے نہ کیا تواللہ تعالی اس کیلے ایک کالی نیکی کھو
دیتا ہے اورا گرارادہ کیااور اسے کرلیا تواللہ تعالی اس کیلے ایک برائی کھتا ہے۔
سوال نمبر ۵: جب ایصالی تواب کرنے والا اپنی کسی مالی بدنی '
مرکب عبادت' نیک اعمال کا تواب کی دوسر ہے کو بخش ڈیتا ہے تو
اس تواب میں سے اس کا تو پھے حصہ نہیں رہتا ہوگا ' کیا ہے اسے
پاؤں پر آپ کلہاڑی مار نے والا معاملہ نہ ہوا؟

جواب بینلط ہے کہ ایصال تو اب کرئے والے کو پھے بھی نفع حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو بھی اس کا پورا بورا اجروثو اب ملتا ہے۔

مؤطاامام ما لک کتاب القرآن کے باب العمل فی الدُعآء میں ہے: حضرت امام ما لک رضی اللہ عنہ کو بیہ بات پنجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

جوراہ ہدایت کی جانب بلائے اسے پیروی کرنے والوں کے برابراجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی بھی نہیں آئے گی اور جو

مَا مِنْ دَاع يَدْعُو إلى هُدَّى إلَّا كَانُ لُـهُ مِثْلُ اجْرِ مَنِ الْبُعُهُ لَا كَانُ لُـهُ مِثْلُ اجْرِ مَنِ البَّعُهُ لَا يُنْقُصُ ذَالِكُ مِنْ اَجُورِهِمْ شَيْنًا. ممرابی کی جانب بلائے تو اسے سب پیروی کرنے والول کے برابر گناہ ہو گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں

ومُسامِن دَاع يُدْعُو إِلَى صَلَاكَةٍ رالاً كُانُ عَلَيْهِ مِثْلُ ٱوْزَارِهِمْ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

اسى مفہوم كى حديثيں سنن ابن ماجہ شريف كے باب من سن سُنة حَسَنَة اَوُ سَيِئة

سنن ابن ماجهشر بف ابواب فضائل اصحاب رسول النصلي التدعليه وسلم كے باب من سُنَ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً مِن هِـ

حضرت جربر رضى الله عنه كابيان هي كهرسول التُصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا " جو محض اجھاطر یقہ جاری کرے اور اس بر مل کرے تواس کیلئے بھی اس کا اجر ہوگا اور ممل کرنے والول كااجر بھى عمل كرنے والے كيلئے بھى ا تنابی اجر ہوگا اور ان کے اجر وثو اب میں کوئی کمی نہ ہوگی ۔ ایسے ہی اگر کوئی برا کام جاری کرے اور لوگ اس برعمل کریں تو تو اس براس کا گناہ ہوگا اور عمل کرنے والول كالمجمى اور ان كيلئة مجمى كناه مو كا اور کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

عُنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جُرِيْرِ عُنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسُلَم من سن سنة حسنة فعمل ربها كَانُ لَهُ ٱجْرُهَا وَ مِثْلُ ٱجْرِ مَنْ عُمِلَ بِهَالاً يُنْقُصُ مِنْ اَجُورِهِمْ شيئاً ومن سن سنة سيئة فعمِل بها كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وُوِزُرُمَنَ عَمِلَ ربها لا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ. شَيْنًا ای باب میں اس مفہوم کی دواور حدیثیں بھی ہیں۔ان کے علاوہ درج ذیل حدیث ملاحظہ فرمائیں جواس باب میں ہے۔

علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا' آپ نے اس کیلئے لوگوں کوصدقہ پر اُبھارا۔ ای مختص نوعض کیا'' ارسول اللہ!میری طرف سراتنا اتنایال س''۔

ایک مخص نے عرض کیا''یارسول اللہ! میری طرف سے اتنا اتنامال ہے'۔

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں ' مجلس میں کوئی صحص ایباباتی ندرہا جس نے اس پرکم ہویا زیادہ صدقہ نہ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا ' جواجھا طریقہ جاری کرے

اوراس پرلوگ عمل کریں تو اے اپنا تو اب بھی ملے گا اور دیگر لوگوں کے عمل کرنے کا بھی

اور کسی کے تواب میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی اور اگر کوئی براطریقہ جاری کرے اور

اس پرلوگ عمل کریں تو جاری کرنے والے کواپنا بھی مناه ملے گااوردوسروں کا بھی اوران

کے گنا ہوں میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گئے''۔

بيرديث مسلم شريف كتاب أعلم كياب مكن مُسنَّ سُنَّة حَسنَة أَوُ سِينَة وَمَنْ دَعَاء والى هُدَّى أَوْ ضَلَاكَة مِن بِير

ندکورہ بالا احادیث بھی سی مسلم شریف کے اس باب میں موجود ہیں۔

سنن ابن ماجه شریف میں اس سے آئے باب تواب مکیلے ماکناس المنحیوا

میں ۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند کابیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" جوعلم کی بات بتائے گا تو اسے اس پڑمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گا اور عمل کرنے والے کا بھی اجر میں کوئی کی واقع نبیس ہوگی"۔

سنن ابوداؤد شریف کتاب الادب کے باب فی المعنو کی للمشلم میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ''جس نے کسی مسلمان سے دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ
قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس سے دور کردے گا' جو کسی غریب کو آسانی
دے گاتو اللہ تعالیٰ دنیا ورآخرت میں اسے آسانی میسر کرے گا'جس نے کسی مسلمان کی
پردہ بیشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ بیشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے
بندے کی مدد کرنے میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہتا ہے۔
ایصالی ثواب کرنا بھی اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے۔

ترندی شریف ابواب الزکوة کے باب مَا جَآءُ فِی نَفْقَةِ الْمُرْاَةِ مِنْ بَیْتِ مِنْ بَیْتِ مِنْ بَیْتِ مِنْ بَیْتِ

زُوْجُهَا شِ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ دی تو اس کیلئے بھی اجر ہے اور خاوند کیلئے اس کی مثل ہے۔ خزانچی کیلئے بھی اس کے برابر ہے اور سی ایک کا ثواب دوسرے کے ثولب میں کی نہیں کرے گا۔ خاوند کیلئے کمانے کا اور عورت کیلئے خرج کرنے کا ثواب ہے'۔

امام ترفدی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔ بیرحدیث مسلم شریف کتاب الزکوۃ کے باب "الاکٹ والسخے اِزنِ الاکمینِ وُالْمُوْاَة ..... میں بھی ہے۔

بیصدیت سنن نسائی شریف کتاب الزکوة کے باب 'صکدُقَةُ الْکمشواَ فِمن ایک وَ مَدُورِ مَدُورِ مَدُورِ مِن الْکُورِ مَدُورِ مِن الْکُورِ مِن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مِن اللّٰ مَن اللّٰ مِن اللّٰ مُن اللّٰ مِن ا

بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب مُنْ هُمْ بِحُنْ بَهُ اوْ بِسُینَةِ مِن ہے۔ حصر مدالات الاست مالا عندا سیدوا میں میں ایم کی مصلی دولی مالیسل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم

نے اپ رب عزوجل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا "اللہ تعالی نے نیکیاں اور بدیاں کے ایک اور بدیاں کھودیں اور انہیں واضح فرما دیا ہے کہیں جس نے نیک کام کا ارادہ کیا اور اسے کرنہ سکے کھودیں اور انہیں واضح فرما دیا ہے کہیں جس نے نیک کام کا ارادہ کیا اور اسے کرنہ سکے

تب بھی اللہ تعالیٰ اس کیلئے یوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے اورا گراُس نے ارادہ کیا اور پھر

است كرجمي ليا توالله تعالى اس كيلئه وس نيكيول سيرمات سوتك يعني كني كناه كر شك كلهويتا

ہے اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھراہے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک کامل نیکی لکھ

ديتا ہے اور اگرارادہ كيا اور اسے كرليا تو الله تعالى اس كيلئے ايك برائی لكھتا ہے۔

جب ایک مسلمان اینے دوسرے مسلمان بھائی کیلئے ایصال ثواب کرتا ہے تو

وہ ایک نیک کام کرتا ہے جس کا خود اسے بھی کئی گنا تواب مل جاتا ہے اور قرآن پاک

میں بھی تھم موجود ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کیا اس

طرح مدد كرنے والا تھى دامن روسكتا ہے۔اللد تعالى است بھى اس نيك كام كرنے بھلائى

اورنیکی کے کام کے صلہ میں ضرور نواز تا ہے۔

ابن ماجہشریف کے باب فضل العلماء میں ہے:

الله تعالى اس وفت تك بندے كى مدوفر ما تار بهتاہے جب تك بنده اپنے بھائى

کی مدوکرتا ہے۔

98381

سوال نمبر ۱: اگرمیت کے عزیز واقارب محلّہ داریا ورثاء کھانا وغیرہ نمود و نمائش فخر وغرور کے اظہار اور اپنی بردائی ظاہر کرنے کیلئے کھلائیں نواس کھانے والے اور کھلانے والے کا کیا تھم ہے؟

جواب: اس کھانے یا کوئی اور نیکی کا کام صدقہ وخیرات وغیرہ کامر کہ وکوثواب پہنچنا تو کیامکن وہ مخص خود عمال اللی میں گرفتار ہوگا وہی مثل ہوجائے گا محنت برباد گناہ لازم غرباء مساکین کے علاوہ کسی کواس کا کھانا نہیں کھانا چاہیئے۔ کیونکہ وہ تو مجبور محن ب

خمودنمائش فخروغرور کے اظہار کا کھانا تمی کا ہو یا شادی اورخوشی کا 'دونوں نہیں کھانے جا ہئیں۔

اگراہلِ محلّہ اور رشتہ دار اس نیت سے کھلائیں کہ آج میں اِس کو کھلا دُوں تو کل سیم مجھکو کھلا دُوں تو کل سیم مجھکو کھلا دے گا، اِس صورت میں بھی تواب نہ ملے گا اِس لئے کہ ارادہ تو اللہ کی رضا کی بجائے معاوضہ لینے کا ہے' پھر تواب کہاں؟

سنن ابوداوُ وشريف كتاب الاطعمة كهاب في طعام المتباريين مين

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مقابلے پر کھانا کھلانے والے دونوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔

کیائسی دیوبندی یاغیرمقلدنے شادی بیاہ کے کھانے کوحرام قرار دینے کیلئے کتابیں لکھیں کیونکہ اکثر و بیشتر اب شادیوں میں کھانا مقابلے پر کھلایا جاتا ہے۔

ريا كارى وكلاوا مودونمائش شهرت و ناموري كليركيك جوكام كياجا تا باس كالمجه تواب نەملنے كى چندا حاديث ملاحظة فرماكيں يە

مشکوة شریف کتاب العلم کی پہلی قصل میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا " قیامت کے دن لوگوں میں سے جس کا فیصلہ سے پہلے کیا جائے گاوہ شہیدراون ہے۔اس کوسامنے لایا جائے گا۔اللد تعالی اس کوائی تعتیں یاد کرائے گاجن كوده بيجان في كاراس كے بعدرب تعالى اس (شهيد) سے دريافت كرے كاكرتونے اس سلسلہ میں کیا عمل کیا ہو وہ کے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہادت حاصل کی۔رب تعالی فرمائے گا تو نے غلط کہا تو نے جنگ اس لئے کی تھی کہ تو بہادر کہلائے اور تھے ہی کہا گیا چراس کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور اس کومنہ کے بل

محسيث كرجهنم مين ذال دياجائے گا۔

ايك اور محض جس في علم حاصل كيا اور دوسرول كوسكهايا قرآن بإك پرها اس کوبھی لایا جائے گا'اس کوبھی نعمت الٰہی بتائی جا ئیں گی جن کا وہ اعتراف کرےگا۔ رب تعالی اس سے فرمائے گا تونے کیا عمل کیا؟ وہ کھے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں كوسكها يا اور تيرى رضا كيليئة قرآن يؤها ـ رب تعالى فرمائة كا تونے غلط كها تونے علم اس كيلئے سيكھا تھا كہ تھے عالم اور قارى كہاجائے اورلوكوں نے تھے يمى كہا چراس كے بعداس کے بارے میں تھم ہوگا اور اس کو چیرہ کے بل تھیدے کرجہنم میں ڈال دیا جائےگا۔ ان کے علاوہ ایک وہ محض ہوگا کہ اللہ شنے اس کو دولت سے توازا انواع و

اقسام کے مال دیے 'اس کولایا جائے گا' اس کے سامنے بھی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اس سے رب کریم فرمائے گا'' تونے اس مال سے کیا کیا ہے؟ "وہ عرض کرے گا'' مولا! میں نے کوئی راہ نہ چھوڑی اور جہاں جہاں تیری رضا کے حصول کیلئے مال خرچ کرسکنا تھا' کیا''۔ رب تعالی فرمائے گا'' تو غلط کہتا ہے' تونے میری رضا کیلئے نہیں بلکہ مال اس لئے خرچ کیا تھا کہتو تخی کہلائے'' جو کہا گیا۔ پس اس کیلئے تھم فرمایا جائے گا تواس کومنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

کیلئے تھم فرمایا جائے گا تواس کومنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

(مسلم شریف)

بیط بین مسلم شریف کتاب الامارة کے باب مسن قسات للریاء والسمعة استحق النار میں ہے۔

ای مفہوم کی حدیث ترندی شریف ابواب الزہد کے باب مساجداء فی الویا والسمعة میں بھی ہے۔

قار تین آپ غور فرمائیں کہ شہرت و ناموری کے طلبگار شہید کا انجام دوز خ ہوا علم اور فن قر اُت کیے فور فرمائیں کہ شہرت و ناموری ہیں گئی عزت ہے۔

مین الحدیث شیخ النفیر شیخ النفیر شیخ النفیر کی محدث اعظم امام القراء امام فن تجوید مقرر بے بدل مناظر اعظم امام المناطق صوفی باصفا کہلانے والے اگر شہرت و ناموری کے طلبگار بیل مناظر اعظم امام المناطق میں گے۔

میں تو ان کا حشر واضح ہے کہ منہ کے بل تھیدٹ کر دوز خ میں ڈائل دیے جا کیں گے۔

معود و نمائش اور دکھلا وے کیلئے ایصالی تو اب کی محافل میں قرائت قرآن کرنے والوں اور کرنے والوں کی مناظر اعظم مناظر اعظم مناظر اعظم مفر

اعظم من سے عالموں نے لکھی ہوں گی۔ کیا فرکورہ بالا شہرت و ناموری کے طلب کاروں کے متعلق بحى تكميس؟ كيا بمى تكها كهان كي تغيير برباد ان كى محنت برباد ان كا درجنول كتب لکھتا برباد ان کا ہرروز بھاری رقم وصول کر کے تقریریں کرنا برباد ان کا وظا نف لے کر دورهٔ قرآن دورهٔ تفسیر قرآن کرانا بریار برباد باعث وبال اورجهم میں لے جانے والا ہے د بو بند بول عیرمقلدین اور جماعت اسلامی کی علیحده علیحده جہادی تنظیمیں ہیں۔سب ایک سے بڑھ کر ایک نمود و نمائش کا اظہار کرتی ہیں۔ جہادی سنٹریتائے ا جاتے ہیں لوگوں سے جہاد کے نام بررقیس بوری جاتی ہیں۔ گاؤں گاؤں بری بری کاڑیوں میں سفرکر کے چندہ اور کھالیں انتظمیٰ کی جاتی ہیں۔جس شہریا قصبہ بیل جلسہ یا اجتاع كيا، تاہے تو يورے شہر بلكه يورے ملك ميں بينز يوسٹر اسٹيكر مجھنڈے وغيرہ لگا اورلهراد يئے جاتے ہيں۔ ٹمنيٹ خيمے لگا كر التي سيجا كر التي يركرسياں صوفے ميزيں دور دورتک آواز پہنچانے والے پیکرلگا کر آمے ٹینٹوں کے پنچے کرسیوں کی کمی قطاریس سجا كر بھارى نذرانے وصول كرنے والے مقررين نام نهاد مجابدين امير عساكراور قائدين جماعت بلائے جاتے ہیں۔

اسلحہ کی بھر پورنمود ونمائش ہوتی ہے۔فوجی جیکٹیں پہن کراس طرح اظہار کیا جاتا ہے کہ بیاسلامی فوج کا اسلامی لباس ہے!!

فوجی کرتب اور مظاہرے دکھلا کرلوگوں کو مداری دکھلانے والے کی طرح محظوظ کیا جاتا ہے۔ بیوتوف اور جاہل لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اسلام کے تھیکیدار صرف اور جاہل لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اسلام کے تھیکیدار صرف اور صرف ہم ہیں۔ اگر ہم نہ ہوں تو یہود ونصاری اور ہندوتمام پاکستانیوں بلکہ تمام مسلمانوں کو چندم ہینوں بلکہ چند دنوں میں غلام بنالیں ان کے ملک ہڑپ کرلیں۔ یہ چند

نام نہاد مجاہدین جنہوں نے چندروزہ معمولی قتم کے اسلحہ چلانے کی تربیت اپ شہروں تصبول اور محلول میں انتظار پھیلانے مسجدوں پر قبضہ کرنے اور اپ پیٹ کو ایندھن سے پُر کرنے کیلئے لوگوں سے جہاد کے نام پر چندہ بوٹرنے کیلئے لی ہے۔ انہوں نے سارے ملک کو بچایا ہوا ہے اور افواج پاکتان جو کہ کمل طور پر تربیت یا فتہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں جہاد کے ہر شعبہ میں کام کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں اُن کا کہیں نام و نشان نہیں۔

شهرت و ناموری کی خاطر جہاد کرنے 'جہادی معرکے سرانجام دینے والے شہرت انجام کیاہے ؟' دوز خ''

میں تمام اہل علم و ذی قبم حصرات کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ غور وفکر کریں اور ان نام نہاد جہادی تنظیموں کے پراسرار طریقہ وار دات کو بچھنے کی کوشش کریں۔

اگرایسال تواب کی محافل دکھلاوے نمود ونمائش کی وجہ ہے مور دِ الزام ہیں اُس کی اوجہ سے مور دِ الزام ہیں اُن محافل کا کھانا حرام ہے ان محافل ہیں خرج کئے ہوئے ہزاروں روپے ضائع اور بریار ہیں تو پھر یہ جہاد کی نمود ونمائش کے اجتماع کس طرح تواب کا کام تھہر سکتے ہیں ؟

کس نے بہیں دیکھا کہ جب ان کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے ہزاروں دیکیں پکی بین ہزاروں جانور ذرخ کئے جاتے ہیں چاولوں کی سینکڑوں بوریاں پلاؤ زردے کی دیکھیں پکانے کے کام آجاتی ہیں۔ ہر شینٹ والوں کی علیحدہ علیحدہ دعوت طعام ہوتی ہے۔ دیکیں پکانے کے کام آجاتی ہیں۔ ہر شینٹ والوں کی علیحدہ علیحدہ دعوت طعام ہوتی ہے۔ وہاں نمودونمائش حرام کیاں جائز۔

وہاں کھانا حرام یہاں طلال طبیب وطاہر۔ وہاں نذرانہ حرام یہاں نذرانہ تیرک د کھلا وے مودونمائش کیلئے جہادی جیکئیں بہننے والےدرج ذیل حدیث میں

غورفر مائيس۔

سنن ابن ماجه شریف کے باب من لبس شهرة من التیاب میں ہے:

حضرت عبداللدا بن عمر رضى الله عنها كابيان هيك نبى كريم صلى الله عليه وسلم في

فرمایا''جو مخص دنیا میں شہرت اور ناموری کیلئے کپڑے پہنے گا'اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ذات کالباس پہنائے گا' پھراس میں آگ لگادے گا''۔

بيمديث سنن ابوداؤوشريف كتاب اللباس كرباب في لبس الشهرة

میں بھی ہے۔

ترزی شریف ابواب الزم کے باب ما جاء فی الریاء والسمعه میں ہے:



حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے۔ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا "جو محص لوگوں کو دکھانے کیلے عمل کرے گا اللہ تعالی اس کواس کا بدلہ دے گا

اور جوشہرت طلب کرے گا تیامت کے دن اس کے عیوب کی تشہیر ہوگی "۔راوی کہتے

بین حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے میجی فرمایا "جولوگوں پردم نہیں کرتا الله تعالیٰ اس

برجعی رحم بیس فر ما تا"۔

- ميرهديث اسطريق سيصن غريب ہے۔

ان دنیا پرست علماء کی ایک جھلک بھی ملاحظ فرماتے چلیں۔



محترم قارئین! کیا آپ نے ملاحظہ بیں فرمایا کہ ان کے نام نہادعلاء مناظرین امیر عساکر مسطرح بدی بدی محاویوں میں جہاداور مذہب کے نام پراسٹھی کی ہوئی دولت

کیل ہوتے پر پورے ملک میں دھندناتے پھرتے ہیں۔کیاان کی ذاتی فیکٹریاں چل رہی ہیں کہ دوزانہ ہزاروں روپے اپنی ذات پرخرج کرسکیں ۔ فروی مسائل میں لوگوں کو الجھائے رکھنے کیلئے شرک کفراور بدعت کے فتوے جڑے جاتے ہیں ۔ بید فقاوی بازی کیا دنیاوی فوائد کے حصول کیلئے نہیں؟ کیا لوگوں کو آپس میں لڑانے کیلئے نہیں؟ کیا لوگوں کو آپس میں لڑانے کیلئے نہیں؟ کیا لوگوں کو آپس میں لڑانے کیلئے نہیں؟ کیا فرق کو اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے نہیں؟ آپئے ان جیسے نام نہاد علماء کا انجام ملاحظہ فرما کیں۔

مظافوة شريف كتاب العلم كي دوسري فصل ميں ہے:

حفرت کعب بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وہ کے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' جو محف اس لئے علم حاصل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے علماء پر فخر کرئے یا اُن پڑھوں سے جھکڑا کرے یا بیسو ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو الله تعالیٰ اس کی جہنم میں ڈالے گا'۔

تر فدى ليكن ابن ماجه نے اس حديث كو جناب ابن عمر رضى الله عنها سے روايت ہے۔

اس سے اگلی صدیث میں ہے:

حضرت ابوہ ریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حصول کی بجائے دنیاوی فوائد کیلئے علم حاصل کرتا ہے تواس کو قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہ لگے گئ'۔ (احمہ ابوداؤ دُابن ماجہ) میا اور می باب انتفاع بالعلم والعمل بہ میں ہیں۔ میا حاد بہ نام نہا دی خا الحد بٹ والنفیر' محدث اعظم فتم کے علاء لوگوں کو یہی دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم ایم این اے ایم بی اے ضلعی ناظم' فتم کے عہد یدار بنیں سے تو دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم ایم این اے ایم بی اے ضلعی ناظم' فتم کے عہد یدار بنیں سے تو

دین کیلئے کام کریں ہے ہم عالم ہیں اس لئے دنیا کے پیچے ہیں دوڑیں ہے۔ان کے متعلق فرمانِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظ فرمائیں۔
متعلق فرمانِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظ فرمائیں۔
مشکلوۃ شریف کتاب العلم کی تیسری فصل میں ہے:

حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنهماروايت كريتے ہيں۔رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا" میری اُمت کے چھلوگ دین کی سمجھاور قرآنی علوم حاصل کر کے بیہ كبيل مے كہم امراء كى صحبت حاصل كر كے ان كے ذريعے دنيا تك رسائى حاصل كريں کے اور اینے دین کو محفوظ رکھیں سے لیکن ایباناممکن ہوگا کیونکہ خاردار درخت سے کا نثابی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ان کے قرب سے کانٹے بی جے جاکین کے۔اس موقعہ برجمہ بن صباح نے کہا ہے کہ وہ اس سے گنا ہوں کومراد لیتے تھے '۔ (ابن ماجه) سنن ابن ماجه میں میرحدیث أباب الانتفاع بالعلم والعمل برا میں ہے۔ ہارے علماء نے بھی بھی ان لوگوں کی حوصلہ افز ائی نہیں کی جونمود ونمائش میکبر اور فضول خرجی مصحافل ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ بیان لوگوں کا ذاتی قعل ہے اور معاشرے میں اپنی جھوٹی اُنا اور عزت ووقار کیلئے ایسا کھھ کرتے ہیں۔ آ ہے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ملاحظہ فرمائیں۔شاید کھیلوگ بی ان برمل پیراہوکرائی دنیاؤآخرت کوسنوارلیں۔

المستن ابن ماج شریف کتاب اللهاس کے بساب البسس مساشست مسا

اخطاک سرف او مخیلة ش ہے:

حضرت عبدالله بن عمر صنی الله عنها کابیان ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا دکھاؤ میوصد قد کرواور پہنولیکن اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو۔

اگریهصدقه وخیرات تکبر کے اظہار کیلئے ہے تو اس کا اظہار تو ضرور ہوگالیکن آخرت میں اس کواور نیاس کوفائدہ ہوگاجس کیلئے صدقہ وخیرات کیا میدولت کازیاں ہے۔ تكبركا اظهاركرنے كيلئے بظاہر نيك كام كرنے والا درج ذيل حديث رسول اكرم صلى الثدعليه وسلم ملاحظه فرمائے۔

سنن ابن ماجرشريف "باب في الايمان" مي ب

حضرت عبداللد بن مسعود رضى اللدعنه بسروايت ب كدرسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ' جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگاوہ جنت میں داخل نہ ہوگا اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔

میرصدیث می مسلم شریف کتاب الایمان کے باب تحریم الکبروبیاند میں بھی ہے۔ بیرحدیث سنن ابوداؤ دشریف کتاب اللباس کے باب ماجاء فی الکبر میں بھی ہے۔

میں تمام علماء کرام سے عرض گزار ہوں کہ جس محفل میں خلاف شرع کام ديكيس وبال شركت نهفرما كيس اورحضورنبي كريم صلى الثدعليه وسلم كدرج ذيل فرمان كو

سنن ابن ماجهشريف ابواب الفتن باب "اذا التسفسي السمسسلمسان بسیفهما"ش ہے:

"ابوامامه رضى الله عنه كابيان هے كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا "قیامت کے دن اللہ کے حضور بدترین محض وہ ہوگاجس نے دنیا کیلئے آخرت برباد کی" سوال نمبرے: جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے ور ثاء کو اپنے مال سے ایسال تو اب کرنا چا ہیے یا کہ میت کے مال سے بھی کرسکتے ہیں؟ جواب: جب کوئی آدی فوت ہو جائے اور کوئی فض اس کاعزیز اپنے فاص مال میں سے اس کیلئے فاتحہ کر ہے اس میں کی کو کلام نہیں اور اگر فاص میت کا مال اس کام میں صرف کر نے گئیں تو اس میں بیشرط ہے کہ اس کے وارثوں میں کوئی نابالغ لڑکا یالؤی نہ ہواس لئے کہ ترکہ بعد مر نے مورث کے وارثوں کی ملکت ہوجا تا ہے۔
پس اگر وارث بالغ ہیں تو مال فاص ان کا ہوگا اس لئے جس قدر آ فیا ہیں متفقہ طور پرمیت کیلئے صرف کردیں۔

اگرکوئی وارث ان میں سے غائب ہے اور اس نے بھی اجازت دے دی ہے تو اس صورت میں بھی ان کواختیار ہے جس قدر چا جی متفقہ طور پرمیت کیلئے صرف کرویں۔
اگر سب نابالغ ہیں تو تر کہ میت سب ان کی ملکیت ہوگیا' اس کوصرف کردینا میت کے ایصال تو اب کیلئے جا ترجین نہ کپڑا' نہ کھانا' نہ رو پہیئنہ بیسہ فقط جمینر وتنفین میں جوا مضے وہی درست ہے اور بس۔

اگر بعضے وارث نابالغ بین تب بھی نابالغوں کا حصر کل اشیاء ترکہ میں مشترک ہے اس کا صرف کرنا بھی ایصال تو اب کیلئے جائز نہیں۔ اگر شریعت کے قاعدے کے مطابق تقسیم واقع ہوجائے اورصغیر وارث کو اس کا حصر لی جائے تو پھر بالغ اپ حصے مطابق تقسیم واقع ہوجائے اورصغیر وارث کو اس کا حصر لی جائے تو پھر بالغ اپ حصے سے خرچ کر سکتے ہیں۔

عورت اليخ في مهر مي سي صرف كرسمي ي-

سوال نمبر ۸: اگر ورثاء سب بالغ بین اوران کی مالی حالت اچھی نہیں ' کیاوہ قرض لے کرمیت کیلئے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟

**جواب:**اگرورثاء کی مالی حالت اچھی نہیں تو انہیں ہرگز ہرگز مالی صدقات وخیرات نہیں کرنا چاہئیں۔

انہیں چاہیئے کہ وہ خود اور ان کے گھر والے درود شریف وظا کف تلاوت قرآن پاک اور نفلی عبادات کر کے اپنی میت کو جشیں۔

قرض کے کرکسی صورت میں بھی ایصال تواب نہیں کرنا چاہیئے بالخصوص مالی ایصال تواب نہیں کرنا چاہیئے بالخصوص مالی ایصال تواب صرف نی کیلئے ہی مستحسن ہے اور مقروض کیلئے کسی طرح روانہیں۔

اگر کسی نے قرض لے کرایصال ثواب کیا اوراس مخص کوموت آجائے اور پیچھے مال مجمی نہ ہواوروں تاء میں سے کوئی قرض ادا کرنے والانہ ہوتواس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ درج ذیل احادیث پرخود ہی غوروخوض کرے۔

مفكلوة شريف كتاب البيئوع بَسابُ الْإفلانسِ وَالْآنسظَارِ كَا دوسرى فَصل

مل ہے:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''مومن کی جان اس کے قرض کے بدلے میں لکئی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادانہ کیا جائے''۔ (شافعی' احمہ' تر فدی' ابن ماجہُ داری)

اس باب کی دوسری فصل میں ہے:

حضرت ابوموی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے

فرمایا "الله تعالی کنزدیک بہت بواگناہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ بندہ فداکی بارگاہ یس ماضر ہو کہیرہ گناہوں کے بعد جن سے الله تعالی نے منع فرمایا ہے کہ آدی اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض ہوادراداکرنے کیلئے مال نہ چھوڑے "۔ (احم ابوداؤد) سوال نمبرہ: یہ جو عام رواج ہے کہ سی شخص کے فوت ہونے کے بعد جو کوئی بھی افسوس کرنے اظہارِ تعزیت کیلئے آتا ہے وہ دوسرے تمام اشخاص کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میت کیلئے و عاکریں اس کا کہا ثبوت ہے ؟

جواب: میت کے گھر والوں سے تعزیب کرنا ہے احادیث سے ثابت ہے۔ تعزیب کا مقصدان کاغم باغمام والوں سے تعزیب کیلئے عزیز وا قارب دوست احباب المل محلّم میں سے جولوگ جمع ہوجاتے ہیں اس برکوئی اعتراض ہیں کیا جاسکتا۔

جوعزیز وا قارب اوردوست احباب دُوردراز سے یادوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں ان کو قطعاً یہ ہیں کہا جا سکتا کہ بس تعزیت کریں اور چلتے نظر آئیں۔ لہٰذا تعزیت کریں اور چلتے نظر آئیں۔ لہٰذا تعزیت کیلئے لوگوں کا دن کے مختلف اُوقات ہیں بھی زیادہ اور بھی کم ہوجا نا ایک قدرتی بات ہے کہ پھوعزیز وا قارب آتے ہیں اور پھوتحزیت کر کے واپس جارہ ہوتے ہیں۔ جولوگ اس طرح بیٹھنے کو بدعت قرار دیں انہیں اس کے مقابلے میں کوئی سنت طریقہ بتلا نا ہوگا؟

جولوگ تعزیت کیلئے آئے ہوئے اشخاص عزیز وا قارب کے پاس بیٹے نہیں

لیکن اس کا انکار بھی نہیں کرتے اس پر فق ہے بھی نہیں جڑتے ان کے اس نہ بیٹھنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ بیہ فرض یا واجب نہیں 'بیضرورت اور حالات کے مطابق الیم صورت حال بن گئی ہے اور فقہاء کرام کے ہاں بیر قاعدہ ہے کہ وسائل اپنے مقاصد کے احکام کے تالع ہوتے ہیں۔ اس قاعدہ کے تحت اس طرح بیٹھنا اور اظہار تعزیت کرنا جائز ہے۔

اب میں چیج مسلم شریف سے ایک حدیث اس فعل کے ثبوت میں پیش کرتا ہول کہ چھلوگ اسٹھے میت کیلئے مغفرت کی دعا کرسکتے ہیں۔

صحیح مسلم شریف کتاب الحدود کے باب کورِ الزَّ الی میں ہے۔

 ہو گئے اوراس گناہ نے انہیں گھیرلیا اور بعض لوگ کہتے تھے کہ حضرت ماعز کی توبہ سے کی توبہ افضل نہیں ہے۔ درآل کی توبہ افضل نہیں ہے۔ درآل حالیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے آب سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے پھرآپ نے فرمایا:

مالیکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے پھرآپ نے فرمایا:

اکست فیور و الماعز این مالیک

استغفروا لماعز اين مالك ماعزين مالك كيليخ استغفار كرو

صحابہ نے کہا''اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک کی مغفرت کرئے' پھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' ماعز نے ایسی تو بہ کی ہے اگر اس کوتمام اُمت پر تقسیم کردیا جائے تو اسے کافی ہو'۔
فرمایا'' ماعز نے ایسی تو بہ کی ہے اگر اس کوتمام اُمت پر تقسیم کردیا جائے تو اسے کافی ہو'۔
فاتحہ خوانی کے وقت ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے کو بدعت کہنا بہت برقی جسارت

ہے کیونکہ بیمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم اور صحابہ کرام سے ٹابت ہے۔ تعزیت کے موقع پر لوگوں کا اجتماع ہو جانے کے ثبوت میں ایک اور سیح حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

مشكؤة شريف كتاب الجائز كركاب البعكاء غلى المكتب كاتيرى فمل

حفرت عبراللہ بن ملیکہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حفرت عثمان عنی کی صاحبز ادی کا مکہ میں انقال ہوا تو لوگ تعزیت کیلئے آئے ، میں بھی کیا تو وہال حفرت ابن عباس اور ابن عمرضی اللہ عنہا موجود نظے میں ان کا کہ درمیان جیٹھا ہوا تھا 'حضرت ابن عمر کے درمیان جیٹھا ہوا تھا 'حضرت ابن عمر کے

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ابِي مُلَيْكُهُ قَالَ لَوَقِيتُ بِنَتْ لِمُعْتَمَانَ بْنِ عَفَانَ بَنِ عَفَانَ لِنَشْهَدُهَا وَ حَضَرَهَا بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدُهَا وَ حَضَرَهَا ابْنَ عُمَر وَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاتِي لَجَالِسُ ابْنَ عُمْر وَ ابْنُ عَبَّدُ اللّهِ بْنَ عَمْر لِعَمْرِ الْعَمْرِ أَبْنَ عَمْر لِعَمْرِ وَ بُنِ عَثْمَانَ وَهُو مُواجِهُهُ مَنْ اللّهِ بُنَ عَمْر لِعَمْرِ وَ بُنِ عَثْمَانَ وَهُو مُواجِهُهُ .....

سامنے جناب عثان کے صاحبزادے عمروبن

ر*سُاق ر*ر (متفق علیه)

عثان بیٹھے تھے ان سے جناب ابن عمر نے

اس منفق عليه حديث من محمى تعزيت كموقع براجماع اورتعزيت كيليّ جانا

يهاں بياعتراض كياجا سكتا ہے كەتعزيت كرنا دعا كرنا تو ثابت ہے ہاتھ أنھا کروُعاکرناکس طرح ثابت ہے؟

فوت شده مخض کیلئے ہاتھ اُٹھا کر دُیا کر نے کے ثبوت میں صحیح بخاری شریف كتاب المغازى كے باب عُزاةِ اوْطارس كى درج ذيل صديث ملاحظة رمائيں۔ حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت ابوعامر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مجھے بھی روانہ فرمایا تھا۔ بس دورانِ جنگ عضرت ابوعامر کے تھٹنے میں ایک تیرآ کراگا جو کسی حبثی نے پھینکا تھا اور وہ تیران کے گھٹنے میں ترازوہوگیا۔ میں ان کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ چیاجان! بہترآ پ کوس نے مارا ہے؟ انہوں نے اشارے سے حضرت ابومویٰ کو بتایا کہ میرا قاتل وہ ہے جس نے جھے تیر مارا ہے۔ میں اس کی جانب دوڑ ااور نزد کی جا پہنچا جسب اس نے مجھے دیکھا تو پیچے مجير كر بعاك كمر اجوا من نے اس كا تعاقب جارى ركھا اور ميں اسے بيكہنا جاتا تھا'او بے شرم اب مغیرتا کیوں نبیں ہی وہ مجر کیا اور ہم نے ایک دوسرے پرتلواروں سے تملہ كرديا \_ آخركار ميل نے اسے آل كرديا اور حضرت ابوعام كو آكر خوشخرى سنائى كه آپ كتاتل كوالله تعالى في بلاك كرديا ب- انهول في فرمايا كداب بيترتو نكال دو چنانجه

میں نے تیرانکال دیا اوراس جگہ سے پانی (خون) بہنے لگا۔ پھرفر مایا اے بھینے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور میری جانب سے میعوض کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں۔

پر حضرت ابوعامر نے جھے اپنا جائشین مقرر فرما دیا۔ وہ تھوڑی ویر زندہ رہ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں جا پنچ میں واپس لوٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ اپ مکان عرش آستان کے اندرالیی چار پائی پر آرام فرما تھے جس کے بان موٹے تھے اور اوپر برائے نام کپڑا بچھا ہوا تھا' جس کے باعث بانوں کے نشانات آپ کی پشت مبارک اور پہلوئے انور میں نظر آرہے تھے۔ میں شنے فتح کی بشارت دی اور حضرت ابوعامر کی شہادت کا ذکوکر کے کہا کہ انہوں نے جھے سے فرمایا تھا کہ میری دعائے مغفرت کیلئے حضور سے عرش کردیتا۔

پس آپ نے پانی منگوا کروضوفر مایا اوراس کے بعد ہاتھا کھا کریوں دعافر مائی کی منگو کئی اعْجُور راعبید اکبی عامر اللہ ماغیفر راعبید اکبی عامر

ا \_ الله! السيخ بند \_ ابوعامر كي مغفرت فرما \_

اس وفت میں آپ کی نُورانی بغلوں کی سفیدی و کیھر ہاتھا۔اس کے بعد پھر

يون دُعافر ما كي:

اللهم اجْعُلْهُ يُوْمُ الْقِيلُمَةِ فَوْقَ كُونِيْرِ مِنْ خُلْقِكُ مِنَ النَّاسِ
السَّالله الموعامر كوقيامت كدن اللي كثير تخلوق برفضيلت دب يحرين عن الله المواكر ميرى بخشش كيلئے بحى دعا ليجئے - چنانچه آپ نے دعا كى اساللہ اللہ بن قيس كى مغفرت فرما اور قيامت كروز اسے عزت كى جگه دعا كى استاللہ اللہ بن قيس كى مغفرت فرما اور قيامت كروز اسے عزت كى جگه

میں داخل کرنا۔

اس مدیث سے میکی ثابت ہوا کہ فوت شدہ فخص کیلئے دُعائے خیر کرتے ہوئے زندہ اشخاص کیلئے بھی دعائے خیر کی جاسکتی ہے۔

میرس بیره دیث اختصار کے ساتھ بخاری شریف کتاب الدعوات کے باب الدعاء رعندالوضوء میں بھی ہے۔

وعا کرنے کی قرآن پاک اور احادیث میں بہت زیادہ تا کید ہے لیکن آج کل لوگ دعا کرنے میں تشدد برت رہے ہیں اور فتو کی جاری کرتے ہیں کہ فلاں وقت دعا جائز ہیں کو فلاں وقت دعا جائز ہیں فلاں وقت برعت ہے حالانکہ اللہ تعالی جل جلالۂ قرآن پاک میں صاف صاف الفاظ میں فرمار ہاہے کہ دعا مائکنے والا جب بھی دعا مائکے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔

پاره ۲ بسوره البقره ، آیت ۱۸ میں ہے:

أُجِيْبُ دَعُولَة اللَّاعِ إِذَا دُعَانِ

وعا قبول كرتا ہول بكارنے والے كى جب مجھے بكارے

وعاكى فضيلت ابميت اورطريقه كى چنداحاديث ملاحظه فرمائيس

مفکوة شريف كتاب الدعوات كى دوسرى فصل ميں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں دعا ہے معزز اور کوئی چیز ہیں''۔

اسے ترفدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام ترفدی نے فرمایا کہ بیر حدیث مسن غریب ہے۔ حسن غریب ہے۔

بیر حدیث تر ندی شریف ابواب الدعوات کے باب ' ما جاء فی فضل الدعاء'

میں ہے۔

بيصديث سنن ابن ماجهشريف ابواب الدعاك باب "فضل الدعا" ميس ہے۔

﴿٢﴾ مظلوة شريف كتاب الدعوات كى دوسرى فصل ميس ب:

حضرت سلمان فارسی رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''دعا ہے علاوہ اور کوئی چیز قضا کو تبدیل نہیں کرتی اور عمر کی زیادتی کا سبب سوائے نیکی کے اور کوئی نہیں'۔ (ترفدی شریف)

بیصدیث ترفدی شریف میں ابواب القدر کے باب 'ما جاء لا بود القدر القدر کے باب 'ما جاء لا بود القدر القدر کے باب 'میں ہے اور بیصدیث حسن غریب ہے۔

﴿ ٣﴾ مشكوة شريف كتاب الدعوات كى ووسرى فصل ميس ہے:

حضرت ابو ہر رہے اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضرت ابو ہر رہے وضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جوش اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے تا راض ہوتا ہے''۔ بیصدیٹ ترندی شریف ابواب الدعوات کے باب ماجاء فی فضل الدعامیں بیرحدیث ترندی شریف ابواب الدعوات کے باب ماجاء فی فضل الدعامیں

ای مفہوم کی حدیث سنن ابن ماجہ شریف ابواب الدعا کے باب نصل الدعا

﴿ ١٢ ﴾ مشكوة شريف كتاب الدعوات كى دوسرى فصل من ہے:

حضرت سلمان (فاری) رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا " بے شک تمہاررب حیث کی حیاء فرمانے والا) اور کریم ہے جب بندہ دیا کیلئے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اُٹھا تا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ وہ بندہ کے ہاتھوں

كوخالى واليس كردي"-

اس مدیث کو ابن حبان نے اپی '' میں درج کیا ہے اور حاکم نے متدرک میں اس کو مجمع علی شرط المیجین کھاہے۔

بیصدیٹ ترندی شریف ابواب الدعوات میں ہے اور امام ترندی فرماتے ہیں کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

ریے حدیث منن ابن ماجہ کے باب رفع الیدین فی الدعا میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ شریف کے اس باب میں ہے۔

(۵) حضرت ابن عباس رضی الله عنها کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" جب تو الله سے دعا کرے تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دعا کیا کرنہ کہ ان کی پشت سے اور جب دعا سے فارغ ہوتو اپنے ہاتھوں کومنہ پرمل لے"۔

(۲) مشکلو قشریف کتاب الدعوات کی دوسری فصل میں ہے:

حضرت ما لک بن بیمارضی الله عندروایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' جب تم الله سے دعا ما گوتو ہتھیلیوں کا رُخ چبرہ کی طرف رکھواور ہاتھوں کی پشت تمہارے چبرہ کی جانب نہ ہواور جب دعاسے فارغ ہوتو ہاتھوں کواپنے چبرے پر پھیرلؤ'۔

بیر حدیث ابوداؤدشریف باب الدعا میں ہے۔ امام ابوداؤد کا بیان ہے کہ سلیمان بن عبدالحمید نے فرمایا کہ ہمار ہے زدیک حضرت مالک بن بیار کوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔

(2) مفکلو قشریف کتاب الدعوات کی دوسری فصل میں ہے:

حضرت عمر رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مجی دعا کیلئے ہاتھا تھاتے تو ان کومنہ پر پھیرنے سے پہلے نیچے ندر کھتے۔ (تر فدی)
دعا کرتے وقت ہاتھ سینے کے برابر کندھوں کے برابر اور او پر بھی اُٹھا سکتے
ہیں جیسا کہ درج ذیل اعادیث سے ثابت ہے۔

مفکوة شريف كتاب الدعوات كى تيسرى فصل ميس ب

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ تمہما روائی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ تمہما روائی الله علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سینہ سے او نیچ نہیں الله علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سینہ سے او نیچ نہیں اُٹھائے۔(احمہ)

ائں حدیث پڑمل کرتے ہوئے علماء کرام اپنے ہاتھ سینہ کے سامنے رکھتے ہیں اور زیادہ او پر ہیں اُٹھائے لیکن کندھوں تک اور اس سے او پر ہاتھ اُٹھانے کی احادیث ملاحظہ فرما کیں۔

المفلوة شريف كتاب الدعوات كي تيسري فصل مي ہے:

حضرت بهل بن سعدرضی الله عندرسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بین کہ آپ دعا کے دوران ہاتھوں کی الگلیوں کو کندھوں کے برابر کر لیتے تھے۔
بین کہ آپ دعا کے دوران ہاتھوں کی الگلیوں کو کندھوں کے برابر کر لیتے تھے۔
(رواہ البہتی فی الدعوات الکبیر)

صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب 'صفتر النبی صلی الله علیه وسلم''

میں ہے۔

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم استے اولیت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم است اولی ہے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ کی دعا میں نہیں مبارک ہاتھوں اولی ہے ہاتھ کے ہاتھ کی دعا میں نہیں مبارک ہاتھوں اولی کے ہاتھ کے ہ

43

كوات بلندفرمات كه بغلول كى سفيدى نظراً نے كتى۔ سوال نمبر ا: الصال ثواب كمرة جهطريق (سوم (قل) ساتوال دسوال ٔ چالیسوال ٔ سالانه) مندوول کی رسومات سے مشابہ ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مشابہت کی کسی قوم کی پس وہ أنبيل ميں سے ہے لہذا إن كو قطعاً ترك كر دينا جاہئے اور اپنے والدين عزيزوا قارب كالصال ثواب كيلئ مساجد مدارس كالغير طلبه كے اخراجات اور رفاہ عامہ كے كاموں ميں حصد والناجائے۔ **جواب: مسلمانول کی تهذیب و نقافت ٔ عقائد و نظریات ٔ عبادات و عادات تعلیم و** تربیت رئن مهن کھانا پینا المخضر ہر پیزتمام اقوام سے منفرد اور اللہ تعالی کے احکام اور اس کے حبیب کریم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے۔مشابہت کئی طرح کی ہوتی ہے اور اس کے احکام بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔

- ا۔ عقائد میں مشابہت
- ۲۔ عبادات میں مشابہت
- ۳۔ عادات واطوار میں مشابہت
- حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ہرقوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع

فرمایا\_

44

ا۔ گفارومشرکین کی مشابہت ہے نع فرمایا ۲۔ یبود یوں کی مشابہت سے منع فرمایا س۔ عیسائیوں کی مشابہت سے منع فرمایا مجوسيوں كى مشابہت ہے تع فرمايا منافقين كي مشابهت يسيمنع فرمايا ایطرح مردوں کوعورتوں کی اورعورتوں کومردوں کی مشابہت ہے تع فرمایا ے۔ شیطان کی مشابہت سے منع فرمایا ابل فیق کی مشابہت ہے منع فرمایا ، الل عجم كى مشابهت بسيمنع فرماياً حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاجامع ارشاد ملاحظة فرمائيس: سنن ابوداؤدشریف کتاب اللباس کے باب فی کبش الشھرة مل ہے۔ حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ي روايت ب كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا "جو جس قوم کی مشابهت اختیار کرے وہ اس میں شار ہوگا"۔ اكربيمشابهت ال قوم كے عقائد سيمشابهه بياتواس كے مطابق شرى علم موكا۔ اكربيمشابهت اس قوم كى عادات سيمشابهه بيه تواس كے مطابق شرى تكم ہوگا۔ اكريدمشابهت عادات واطوار ملساس قوم سيدمشا بهدية واس كمطابق شرعی حکم ہوگی۔

عادات واطوار مل سے مزید میر کھا جائے گا کہان عادات واطوار کا تعلق دين امور سے متعلق ہے يا كدونيا كے امور سے متعلق ہے اور اس كے مطابق شرع تھم ہوگا بیای طرح ہے جس طرح عقائد تطعی اور ظنی ہوتے ہیں۔ ای طرح ان کے احكام اوران كيليئ دليل دركار موتى ب-

الرفطعى عقيده ہے توبیدلیل قطعی لینی قرآن یاک کی آیت سے یا حدیث متواتر

الرظنی عقیدہ ہے تو اس کے لئے ظنی دلائل یعنی حدیث مشہور صحیح، حسن وغیرہ

بھی کافی ہے!ورفضائل میں صدیت ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے۔ عبادات میں سے پچھٹرض ہیں ان کی دلیل ان کے مطابق ہے۔ عبادات میں سے چھواجب ہیں ان کی دلیل ان کےمطابق ہے۔ عبادات میں سے چھسنت ہیں ان کی دلیل ان کے مطابق ہے۔ عبادات میں سے چھنوافل ہیں ان کی دلیل ان کے مطابق ہے۔ عبادات میں سے چھمستحب ومباح ہیں ان کی دلیل ان کے مطابق ہے۔ عادات واطوار كادرجه بعديس تاب اكربيعادات واطواردي امورس متعلق میں تواس کے تلئے براہ راست دلیل کے ساتھ بالواسط دلیل بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ اگریدعادات واطوار د نیوی امور سے متعلق ہیں تو بدایا حت و کراہت کے

اوراكر بيعادات واطواردين اموري متعلق بين تومشا بهت كناه ومعصيت ب مسلمانوں میں سے کوئی بھی کفارومشرکین کی طرح بتوں کی پوجانبیں کرتا۔

ورمیان ہیں۔

یبود یوں کی طرح کسی کو بھی مسلمانوں نے اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا۔ عیسائیوں کی طرح مسلمانوں نے کسی دوسرے کوالٹدیا اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا۔ مجوسیوں کی طرح کوئی بھی مسلمان سورج اور آگ کی بوجانہیں کرتا۔ مشركين كمتعلق ايك مديث ملاحظ فرماليس مفكوة شريف باب الاستعاذه كي دوسري فصل مي به:

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے مير دوالدست دريافت كياتم دن ميں كتنے معبودوں كى عبادت كرتے ہوتو میرے والدنے کیا سات کی جن میں سے چوز مین پر ہیں اور ایک آسان پر نبی علیہ السلام نے فرمایا "تم أميداور خوف ميس كس سے رجوع موتے مو؟ ميرے والدنے كيا "أسان والياسط" (ترندي شريف)

بيكس كومعلوم نبيس كهريبود نے حضرت عزير عليه السلام كوالله كابيٹا قرار دے كر الله كاجزوقر ارد \_ے ديا\_

كس كومعلوم بيس كه يبودي حضرت عزير عليه السلام كوالله كا بينا بناكران كي عبادت اورشرك كرت بي اورعيسائى بمى حضرت عيلى عليدالسلام كوتين خداول مين ے تیسراخدااوراس کابیٹابنا کران کی عبادت کرتے ہیں۔

اس سے بالکل واضح ہے کہ بہود ونصاری اسیے پیٹیبروں کی قبروں کے او پرجو سجدہ کرتے متے تو وہ سجدہ عبادت کرتے تھے اور آج بھی ان کی عبادت گاہوں اور مرجوں میں دیکھا جاسکتا ہے کہوہ خدائے واحد بزرگ و برتر جل جلالہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اے پیغبروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اوران کیلئے بھی سجدے کرتے ہیں

اور جواللہ کا مقابل یا شریک کر کے ایسا کرے اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظ فرمائیں۔

عَارِئ شَرِيف كَابِ النَّفير كِ باب قول هِ وَمِّنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ مِنْ وَمُ لِنَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ انْدَادًا اصْدَادًا وَ احِدُهَائِدٌ مِن جــ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کابیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا نے ایک بات ارشاد فرمائی اور دوسری میں نے کہی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جوفض اس حالت میں مراکہ وہ کسی کو الله کا بر مقابل تھراتا تھا تو جہنم میں داخل ہوا اور میں نے یہ کہا کہ جواس حالت میں مراکہ وہ کسی کو الله کا مدِ مقابل نہیں تھراتا تھا تو جنت میں واضل ہوگیا۔

عصرت عائش مدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اُم سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ عنہا ہے اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اُم سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کر ہے کا ذکر کیا جوانہوں نے سرز مین حبشہ میں دیکھا جس کو ماریہ کہا جاتا تھا اور ان کا ذکر کیا جواس میں تصویریں دیکھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں سے نیک بندہ یا نیک آ دی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد (عبادت گاہ) بنا لیتے اور اس میں بیتصویریں (جیسے فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں (جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کی تصویر مسلیب) بنادیتے (جن کی وہ عبادت کرتے)۔ وہ اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تصویر مسلیب) بنادیتے (جن کی وہ عبادت کرتے)۔ وہ اللہ

سیصدیث بخاری شری کہاب البھائز کے باب بناءالمسجد علی القر میں بھی ہے۔ سیصدیث مشکلوۃ شریف کتاب اللباس کے باب النصا ویر میں ہے۔

تعالی کے زو کی بدترین مخلوق ہیں۔

## اوراس سے الی صدیث میں ہے:

حضرت عائشرضی الله عنها اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها نے فرمایا:
جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا آخری وقت قریب آیا تو چرهٔ انور پر اپنا کمبل وال لیت
اور گھرا ہے محسوس ہوتی تو پُر نور چرے سے اسے ہٹا ویتے اور اس حالت ہیں فرمایا
د' الله کی لعنت ہو یہود ونصاری پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مجدیں (عبادت
گاہیں) بنالیا' اور جو پچھانہوں نے کیا اس سے نیخے کیلئے فرماتے۔

بیودیشی مسلم کتاب المساجد کے باب النهی عن بناء المسجد علی القبور میں بھی ہیں۔ علی القبور میں بھی ہیں۔

یہودونساریٰ کا قبروں کو مجد بنانے کا مطلب مجد کے لفظ سے واضح ہے۔ مجد وہ جگہ ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے کیونکہ وہ انبیاء کو اللہ اور اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی بھی عبادت کرتے اور ان کی قبروں پر مجد عبادت کرے۔ کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمہ (جس طرح او پر مجسم تصویریں بنانے یعنی بت بنانے کا ذکر ہے) کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے کشویریں بنانے یعنی بت بنانے کا ذکر ہے) کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے گرجوں کو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہوتا ہے قبر پر مسجد سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مہارے زد کے بیس کی کو جدہ مارے زد کے بیس جدہ تعظیمی حرام ہے اور جوکوئی عبادت کی نیت سے کسی کو مجدہ کرتا ہے تو وہ کا فر ہے۔

آج کل کے محققین کا تحقیق کا اپنا انداز ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو بھی کا فرن مشرک بدعتی ٹابت کرنے کے بہت شوقین ہیں اور جنون کی حد تک اپنی اس مہم میں سرگرم عمل ہیں۔

ان کومبجد (عبادت کاه) اورمقبره کامیج مغہوم معلوم ہیں۔ بیمقبرے کو بھی مسجد

قراردية بي-

صحیح بخاری شریف کتاب البخائز کے باب 'مسا یک کمسکرہ مِنْ اِتِنْحُساذِ

المساجد على القبور ..... "على -

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے این اس مرض میں فرمایا "جس کے اندر وفات یائی تھی کہ اللہ تعالی بہود و نصاری پرلعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیائے کرام کی قبروں کومسجدیں (عبادت كابي) بناليا \_حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بين كه اگريه بات نه هوتي تو آپ کی قبر کھلی رہتی کیکن خدشہ بہی تھا کہ مباداات مسجد (عبادت کاہ) بتالیا جائے۔ يه مديث بخارى شريف كتاب الجائز كے باب "مُا جُاء فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم وَإَبِيْ بَكْرِ وَ عُمْرُ ..... "مِنْ مِنْ اللهِ عليه وسلم وَإِبِيْ بَكْرِ وَ عُمْرُ ..... بيرهديث يحيمهم كماب المهاجد مل مجى ہے۔

حضرت امال عائشه صديقه طيبه طاهره رضى اللدعنها عبادت كاه بننے كے خدشه

ہے جرہ (مقبرہ) کے اندر دفن کرنا بتارہی ہیں کہ اگر قبرانور کھلی رہتی تو جابل اس قبرانورکو بمى مجده كاه بناليتے لهذاان كوجمرة شريف كے اندردنن كيا كيا۔

اگر ریمقبرے بنانا اتنابی بزاگناہ ہوتا جیسا کہ آج کل کے نام نہا محققین نے بنادیا ہے توصحابہ کرام رضی الله عنهم محمی مجمی آپ کوجره (مقبره) کے اندر دفن نه فر ماتے۔ چود وسوسال سے بردے بردے اولیاء کرام علماء کرام اور بادشاہوں کی قبروں پر مقبرے بن رہے ہیں مکسی نے ان پراس طرح کے فتوے ندلگائے جس طرح کہ آج

كل كے نام نہاد محققين لكاتے ہیں۔

ان مقبروں کو قطعاً یہود و نصاری کی مسجدوں (عبادت کا ہوں) کے مشابہہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یہاں بھی وہی سوچ اور فکر کار فرماہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کو کھلی جگہ نہ دفتانے میں تھی۔

بیمعترضین کہتے ہیں کہ شرکین کا معبود بنانا بیرتھا کہ وہ اپنے بنوں کوسفارشی سیجھتے ہیں کی شرکین کا معبود بنانا بیرتھا کہ وہ اپنے بنوں کوسفارش سیجھتے ہیں کیکن قرآن سیجھتے ہیں کیکن قرآن پاکستان کی واضح تر دیدفر مار ہاہے۔

پارہ ۱۹ اسورہ الشعراء، آیت ۹۸،۹ میں ہے کہ شرکین روز قیامت کہیں گے:

تاللّٰہ اِنْ کُنّا لَفِی صَلْلِ میبین و عالی میں اب دک ہم کی گرای میں تھے جبکہ

راف نسوی کُم بر ب الْعَالَم فین میں اللہ میبین و میں ہے کہ دہ چھز مین پراورایک آسان پرخدامانے شروع میں بھی میں نے حدیث پیش کی ہے کہ وہ چھز مین پراورایک آسان پرخدامانے

ترون میں مان سے مدیت میں اسے حدوہ پھر میں پر اور ایک اسمان پر طوا مانے۔ تصاور یارہ ۲۳ ، سورہ الصفحت ، آیت ۳۲،۳۵ میں ہے:

راتھ م کانو ازا قیل کھم کارالہ بندگا ہوں سے کہاجاتا ہے کہاللہ رالا اللہ یکشنکورون و ویقو کون اثنا کے سواکی کی بندگی ہیں ہے تو او چی کھینچے کتار کو آ اللہ بنا لیشاعر میجنون و میں اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداوں کو جھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے

اب کفار کی نمازجیسی عبادت کے اوقات اوران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروکناملاحظ فرما ئیں۔

سنن نسائی شریف جلداوّل کے باب انہی عن الصلوٰۃ بعد العصر کی آخری

حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے اور سورج غروب ہونے کا وقت کفار کی نماز کا وقت ہے۔

اسی لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے یا مردوں کو دفتا نے سے منع فرمایا۔ یعنی پہلا وہ وقت جب سورج نکلنے لگے یہاں تک کہ بلند ہوجائے۔ دوسرے جب عین دو پہر کو کھڑا ہوجی کے سورج جھک جائے تیسرا جب غروب ہوجائے۔

(سنن النسائي شريف، باب النبي عن الصلوة نصف النهار)

سنن نسائی شریف باب الساعات التی نبی عن الصلوٰ قفیها میں حضرت سیدنا عبداللہ صنا بحی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کے سرکی چوٹیاں ہوتی ہیں (اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جولوگ سورج کی عبادت کریں' ان کا پوجنا اور سجدہ کرتا شیطان کیلئے ہو) جب سورج بلند ہوجائے تو شیطان الگ ہوجاتا ہے۔ جب دو پہرکو سیدھا ہوجائے تو شیطان اس کے نزد یک ہوجاتا ہے' جب سورج ڈھل جائے تو شیطان الگ ہوجاتا ہے کھر جب الگ ہوجاتا ہے' جب سورج غروب ہونے گئے تو اس کے نزد یک ہوجاتا ہے کھر جب الگ ہوجاتا ہے' جب سورج غروب ہونے گئے تو اس کے نزد یک ہوجاتا ہے کھر جب الگ ہوجاتا ہے' جب سورج غروب ہونے گئے تو اس کے نزد یک ہوجاتا ہے کھر جب الگ ہوجاتا ہے تو الگ ہوجاتا ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان او قات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

مشركين مكه كى نماز كاحال ملاحظه فرمائيں۔

پاره ۹ ، سوره الانفال آیت نمبر ۳۵ میں ہے: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدُ الْبَيْتِ الْامْكَاءُ وَ تَصْدِيةً

اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگرسیٹی اور تالی نماز کے بعدروزہ کا حال دیکھیں کہ جماراروزہ رکھنا اورافطار کرتاکسی طرح بھی ان کے مشابہ نہیں ہے۔ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرق قائم فرما

دیا ہے۔

مفکوة شریف کتاب الصوم کے حری کے باب کی پہلی فصل ہے:

حضرت عمروبن العاص رضى الثدعنه سے روایت ہے که رسول الثعملی الثدعلیہ

وسلم نے فرہایا:

الل الكتاب ميں ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی رات کوروزہ رکھتے ہیں اور رات کوہی افطار کرتے ہیں۔وہ قطعاً سحری کا اہتمام نہیں فرماتے۔

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے افطار میں بھی ان کی مشابہت ختم فرمادی۔ مشکوۃ شریف کے اس باب کی تیسری قصل میں ہے:

حفرت الو ہرس و الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم حفرت الو ہرس و الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" جب تک لوگ (مسلمان) افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وین غالب رہے گا کیونکہ یہودونصاری اپنے افطار میں تا خیر کرتے ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ) میں حدیث ابوداؤد شریف کتاب الصیام کے بیاب ما یستحب من تعجیل الفطو میں ہے۔

بیرحدیث سنن ابن ماجہ شریف کے ابواب ماجاء فی الصیام کے باب ماجاء فی تنجیل الافطار میں ہے۔

سنن ابوداؤ وشريف كتاب الصيام كے باب ماروى ان عاشوراء اليوم

التاسع ش ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا تھم فرمایا تو لوگ عرض
گزارہوئے یارسول اللہ!اس دن کی تعظیم تو یہود ونصار کی کرتے ہیں۔ چنا نچہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلی سال ہم (دسویں کے ساتھ) نویں دن کا روزہ رکھیں
سے۔اگلاسال آیا بھی نہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا۔

بیرحدیث مشکوة شریف كتاب الصیام كے باب صیام الطوع كى بہلی فصل

یں ہے۔

بيرحديث مملم شريف كتاب الصيام ميس ب-

اسی مفہوم کی حدیث سنن ابن ماجہ شریف ابواب ما جاء فی الصیام کے باب

صیام ہوم عاشوراء میں بھی ہے۔

مشركين بيت اللدكان كام وكرطواف كرت يق يضيح وضورني كريم صلى الله عليه والم

نے اس سے مع فرمادیا بلکھم فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جے نہ کرے۔

ملاحظ فرما تين بخارى شريف كتاب المناسك بساب لا يسطوف بالبيت

عريان ولا يحج مشرك

اس طرح ان كامشركان تلبيه جوايين بتول كى كرتے مضاس كا بھى خاتمه بوكيا۔

المختصر حضور نبي كريم ملى الله عليه وللم في خود على كفار مشركين يبود و نصاري مجوسيول منافقين اورشيطان كيطريقول سيمشابهت كابرمكن طريقه سيفاتمه فرماديا اب آخر میں ان قوموں سے عادات واطوار میں مشابہت کوختم کرنے کیلئے جو اقدامات فرمائے ان کی ایک مختصر جھلک ملاحظہ فرما نمیں۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب صفۃ النی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنها ي روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسم كيسوية مبارک کوان کی حالت پرچھوڑے رکھتے جبکہ مشرکین کامعمول تھا کہ وہ ہرکے بالوں کے دو حصے کرتے ہتے اور اہل کتاب ان کی حالت پر چھوڑ اکرتے ہتے۔رسول الله صلی التدعليه وسلم كوابل كتاب كى موافقت بيندرى جب تك اس بارے ميل تھم تازل نه موا۔ ( تھم آنے پر ) رسول اللہ علیہ وسلم کیسوئے مبارک کے دوجھے کرنے لگے۔ بيحديث مفكوة شريف كتاب اللباس كے باب الترجل ميں ہے۔ بيحديث يحممكم كأب الفصائل كباب صفة شعره صلى الله عليه وسلم وصفاته و حلیته ش ہے۔ سنن ابوداؤ دشریف کتاب الترجل نے باب ماجاء فی الرخصۃ میں ہے۔ جاج بن حسان کا بیان ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس میری بہن مغیرہ نے مجھے سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا''جن دنوں تم لڑکے تھے تو تمہارے سریردوزلفیں پالٹیں تھیں یہی انہوں (حضرت انس) نے تمہارے سریر ہاتھ پھیرا' برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ انہیں کاٹ دو کیونکہ ہیہ يبود كاطريقه ہے۔ سو ترنی شریف ابواب افعن کے باب لتو کین مین من کان قبلکم میں ہے۔
حضرت ابوواقد لیشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (غزوہ خین کے موقع پر)
حضور علیہ الصلاۃ والسلام 'حنین کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے مشرکین کے ایک
درخت سے گزر ہے جس کو' ذات انواط' کہا جاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنے ہتھیا ر
لئکاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے لئے بھی ان کی
طرح کا ذات انواط مقرر فرما دیں۔ آپ نے (تعجب کرتے ہوئے) سجان اللہ کہا اور
فرمایا یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسا حضرت موئی علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا تھا کہ
ہمارے لئے بھی ایسا خدا بنا ویں' جیسا ان کے لئے ہے۔ (پھر حضور نے فرمایا) اس
ذات کی تئم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم ضرور پہلی اُمتوں کا راستہ
افتیار کرد گے۔ یہ حدیث صفحے ہے۔

سم مفکلوة شریف کتاب الاطعمة کی دوسری قصل میں ہے۔

حفرت سلیمان رضی الله عند نے فرمایا: میں نے تو رات میں پڑھا کہ کھانے کی برکت کا باعث اس کے بعد ہاتھ دھوتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا '' کھانے کی برکت کا باعث اس سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھوں کے دھونے میں ہے''۔ (ترفدی' ابوداؤد)

بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب ماذکر عن بنی اسرائیل میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا'' بے شک یہودونصاری اپنے بالوں کوئیس ریکتے لیکن تم ان کے خلاف کیا کرو''

سنن ابن ماجرشریف کتاب اللباس کے باب الخصاب بالجناء میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
"یہود و نصاری داڑھی کو (مہندی کے خضاب سے ) نہیں رنگتے تم ان کی مخالفت کرؤ"۔

یہ صدیم شنن ابوداؤ دشریف کتاب الترجل کے باب فی الخصاب میں بھی ہے۔

سنن ابن ماجہ شریف ابواب البخائز کے بساب مسا جَلَعُ فی الْقِیام لِلْجَنَارُوْ

میں ہے۔

حضرت عباد ہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کے ساتھ جاتے تو قبر میں رکھے جانے تک نہ بیٹھتے۔ایک بہودی عالم نے کہا ہم بھی ایبا ہی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ مسکتے اور فرمایا " بہودی خالفت کرؤ"۔

بیطدیٹ تذی شریف ابواب الجائز کے باب مَا جَاءَ فِی الْجُلُوْسِ کَیْکُ کَیْمُ مُرِیْ مِیْنِ ہے۔ قَبُلُ اَنْ تُوضَعُ مِیں ہے۔

امام ترندی فرماتے ہیں بیرور پرٹ غریب ہے۔ بھو بن رافع حدیث میں

قوى نېيں۔

سنن ابن ماجهر نفس ابواب الاذان والسنة فيها كے باب بُدُأُ الأذان

یں ہے۔

حضرت ابن عمرض الله عنها نے فرمایا که دسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماذ کیا جمع کرنے کے طریقہ پرلوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بوق کا ذکر کیا۔ آپ نے اسے یہود سے نبعت کے باعث بُراسمجھا۔ پھرلوگوں نے ناقوس کا ذکر کیا۔ آپ نے اسے یہود سے نبعت کے باعث بُراسمجھا۔ پھرلوگوں نے ناقوس کا ذکر کیا۔ آپ نے اسے نصاری کے تعلق کے باعث بُراسمجھا تو ایک انصاری کو بیاذان خواب میں دکھائی

محتى جن كانام عبدالله بن زيدتها اورحضرت عمرضى الله عندنے بھى خواب ميس ويكھاليكن انصاری رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس رات بی کوپھنے محتے۔آپ نے بلال (رضی الله عنه) كوظم ديا\_انبول في (انصارى كوخواب من بتلائة محية الفاظ كمطابق) اذ ان دی۔ (بعد میں) حضرت بلال رضی اللہ عند نے مبلے کی نماز میں اکسے لواۃ محیو مِنَ النّوم كااضافه كيا ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السي برقر اردكها حضرت عمرضى الله عند نے عرض کیایا رسول اللہ! ان کی طرح میں نے بھی خواب میں و یکھا ہے کیکن ہے مجه سے سبقت لے تھے۔

سے صدیث اختصار کے ساتھ بخاری شریف کتاب الاذان کے باب برع

اور بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب ماذکر عن بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ جامع ترندی شریف ابواب تفسیرالقرآن (وَمِنْ مُورُةِ البَقَرُهِ) میں ہے۔ حضرت الس رضی الله عنه فرماتے ہیں'' یہودیوں کی عورتوں کوحیض آتا تو وہ نہ توان کے ساتھ کھاتا کھاتے نہ یانی پینے اور نہ ہی کھروں میں ان کے پاس تھہرتے۔ نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمادی:

ويسئلونك عن المحيض الخ. (سوره البقره، آيت نمبر٢٣٢) ترجمه: اورتم سے حیض کا تھم پوچھتے ہیں متم وہ فرمادو وہ نایا کی ہے تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہواور جرب تک پاک نہ ہوجائیں ان کے نزد کی (جماع کیلئے) بنه جاؤ۔ چنانچہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ کھا کیں پئیں گھروں میں ان کے ساتھ رہیں اور جماع کے علاوہ سب پچھ کریں۔ یہودی کہنے گئے' بیتو جماری ہر بات میں مخالفت کرتے ہیں'۔ امام تر مذی فرماتے ہیں' بیرحدیث حسن سیجے ہے'۔ مسنوں اور ایری فی نامی کا سال کا کہ کا مدرسے معلوں کا جاؤیہ

بیره دین ابوداؤدشریف کتاب النکاح کے بساب میں اتبان المحائض و مباشرتھا میں بھی ہے۔

عامع ترن من المستبدان والآداب كسر بساب مَا جَاءَ وَيَ كَرَاهِ بَهِ إِشَارَةِ الْبُدِ فِي السَّلَامِ مِن جد

حفرت عمر و بن شعیب بواسطہ والداین داداسے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا '' ہمارے غیرسے مشابہت کرنے والا ہم میں سے بین کریم صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا ' ہمارے غیرسے مشابہت کرنے والا ہم میں سے بین کی مشابہ نہ بنؤ یہود یون کا سلام الگیوں کے اشارے سے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ۔ (اس حدیث کی سندضعیف ہے)

بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب ما ذرکو کُون بُنی راسرُ اَبیل میں ہے۔ مشروق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ آنہیں کو لیے پر ہاتھ رکھنا نا پیند تھا اور فرماتی تھیں کہ انبیا یہود کرتے ہیں۔

سنن ابن ماجهشريف ابواب الاشربة كباب الشرب في انية الفضة

میں ہے۔

حضرت حذیفہ دضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونے کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ بیکفار کیلئے ونیا میں بین اور تمہارے لئے آخرت میں۔

بخارى شريف كتاب الاشربة كهاب إنية الفِضة من بـ

ابن ابی کیا کا بیان ہے کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور جا ندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو نیٹر ریٹم اور دیباج نہ پہنا کرو کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ان (کافروں) کیلئے ہیں اور آخرت میں تہمارے لئے ہیں۔

بیاطادیث میم شریف کتاب اللباس والزینة کے باب تَحْرِیْم اِسْتِعْمَالِ اِنَآءِ اللَّهُ هَبِ وَالْفِصَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَحَاتِمُ الدَّهُبِ الشَّعْدِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَحَاتِمُ الدَّهُبِ وَالْحَرِیْرِ عَلَی الرَّجُلِ وَابِاَحْتِهِ لِلنِّسَاءِ مِیں ہیں۔

الرَّحُ الثَّوْبُ الْعُصْفُرُ مِن بِهِ كتاب اللهاس والزينة كے باب النَّهْ عُن لُبْسِ الرَّحُ الثَّوْبُ الْعُصْفُرُ مِن ہے۔

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے زردرنگ کے دو کیڑے بہنے ہوئے دیکھا' آپ نے فرمایا کہ بیکفار کے کپڑے ہیں ان کومت پہنو۔

ای باب میں ہے:

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جھے زردرنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا' آپ نے فرمایا کیا تنہماری ماں نے جھے زردرنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا' آپ نے فرمایا کیا تنہماری ماں کے دھو ڈالوں؟ منے تنہمیں ان کپڑوں کو پہننے کا تکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں ان کو دھو ڈالوں؟ آپ نے فرمایا: بلکہان کوجلادو۔

مفکوة شریف كتاب اللباس باب الترجل كى پېلى قصل میں ہے۔

حضرت ابن عمر رضى التدعنها سے روایت ہے كدرسول التدسلي التدعليه وسلم نے فرمایا "مشرکون کی مخالفت کرولینی دار هیان برهادٔ اور موجیس بست کرو" ایک اور روایت میں ہے کہ موجیس نیجی کرواور داڑھیاں بڑھاؤ۔ (متفق علیہ)

مجمع الزوائد جلدہ من اسامیں روایت ہے:

خضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهابيان كرتے بي كم صحابه نے عرض كيا: یارسول الله!مشرکین شلوار بہنتے ہیں اور تہبند نبیں باندھتے آپ نے فرمایاتم شلوار بھی پہنواور تہبند بھی یا ندھو صحابہ نے عرض کیا: مشرکین موزے بہنتے ہیں اور جوتی تہیں بہنتے آب نے فرمایا: تم موزے بھی پہنواور جوتی بھی اور جس قدر کر سکتے ہو شیطان کے دوستوں کی مخالفت کرواس حدیث کوامام طبراتی نے روایت کی ہے اور اس کا ایک راوی على بن سعيدرازى ضعيف هيا

بخاری شریف کتاب المناسک باب متی یدفع مِن جَمْع میں ہے۔ حضرت عمروبن ميمون سے روايت ہے كہ ميں موجود تفا كه حضرت عمر رضى الله عندنے مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھی چر تھر ہے رہے اور فرمایا: مشرکین اس وفت تک ند لوسنة جب تك سورج طلوع نه بهوجا تا اور كهتة المصبير! " حيك" - بي كريم صلى الله عليدولم نے أن كى مخالفت كى اورآب سورج طلوع مونے سے يہلے لوئے۔ مفكلوة شريف كتاب الاطعمة كى دوسرى فعل مي ب

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا (یکے ہوئے) موشت کوچیری سے نہ کاٹو کیونکہ ایسا عجمی کرتے ہیں بلکہ اسے دانتوں سے نوج اکرووہ جولذت دے گااوز جلد مصم ہوگا۔

روایت کیا اسے ابوداؤر نے اور بیمی نے شعب الایمان میں اور دونول نے

کھاہے کہ بیتو ی جیس ہے۔

مفکلوة شريف كتاب اللباس كى دوسرى قصل ميس ہے۔

حضرت ابور يحاندرض اللدعندي روايت بكدرسول اللصلى الله عليه وسلم

نے دس کاموں سے منع فرمایا ہے۔

وانت يتكي كرواني

کروانے

سفيدبال اكما زن

مرد کے ساتھ مرد کا اور عورت کے ساتھ عورت کا بغیر کپڑوں کے لیٹنے اور

آدمی کااین بیشے کے کیڑے عمیوں کی طرح ریشم لگانے ۵\_

> اينے كندهوں برريشم لكانے عجميوں كى طرح \_7

> > جيتے كى كھال يرسوار ہونے اور \_4

(جاندی کےعلاوہ کسی اوردھات کی )انگوشی بہننے سے ماسوائے بادشاہ کے \_^ (ابوداؤ دُنسائی)

مفکوة شريف كتاب اللباس كى پېلى قصل ميں ہے:

حضرت ابن عمرض الله عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمايا" الله تعالى نے بالول كوملائے والى ملوانے والى كودنے والى اور كدوانے والى بر

مكانوة شريف كتاب اللباس باب التوجيل كى پهلی قصل میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے عورتوں کی وضع اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی طرح بننے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہواور فرمایا کہ انہیں اپنے کھروں سے نکال ویا کرو'۔ (بخاری شریف) ای مفہوم کی حدیث سنن ابوداؤ دشریف کتاب الا دب کے باب الحدیم فی المخنشین میں ہے۔

مفتلوة شریف کتاب اللباس بات الترجل کی دوسری قصل میں ہے: جعزت ابو ہریرہ رض اللہ عنہ نے فرمایا" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پرلعنت فرمائی ہے جوعورتوں جیسالباس پہنے اور اس عورت پر جومردوں جیسالباس سنے"۔ (ابوداؤ دشریف)

اس سے اگلی صدیث میں ہے:

ابن انی مُلکیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ عورت مردوں جیسے جوتے پہنتی ہے۔ فرمایا کہ مردوں سے مشابہت کرنی والی عورت پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ (ابوداؤدشریف)

سنن نسائی شریف کتاب الزکوة کے باب الممسور بالصّد فقر میں ہے:
حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عن مردی ہے کہ حضور سرور کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ' قیامت کے دن اللہ جل شائہ نین اشخاص کی طرف نظر رحمت نہیں فر مائے گا۔ ایک والدین کی نافر مانی کرنے والا دوسری وہ عورت جومردوں کا بھیس بنائے اور تیسراوہ مخض جوائی عورت کو دوسرے مخض کے پاس لے جائے اور تین آدمی جنت میں نہ جا کیں۔

بہلا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دوسرا جمیشہ شراب یہنے والا اور تیسرا احمان كركے جنلانے والا۔

مفكوة شريف كتاب الجائزك بُسابُ الْبُكُسَاءِ عَلَى الْمُيِّتِ كَاتيرى

حضرت عمران بن حَصَيْن اور ابو بَرْزُه رضى الله عنهما روايت كرتے ہيں كه ہم رسول التدسلي التدعليه وسلم كے ساتھ ايك جنازه ميں محينة سركارنے ديكھا كه جنازه كے ساتھ جلنے والے بعض لوگوں نے اپنی جا دریں پھینک دیں ہیں اور صرف کرتہ پہنے چل رہے ہیں۔اس وفت سرکارنے فرمایا'' کیا دورجا ہلیت کے کاموں پڑمل کرتے ہویا ہیہ فرمایا (فک راوی) جاہلیت کے دور کے کاموں سے تھبہ کرتے ہو۔ میں نے سوچا تھا كرتمهاري في الى بددعا كرول كرتمهاري صورتي بدل جائين وراوي كہتے ہيں كهدية كرسب في المي عيادرين او ره الين اور بهراس كااعاده نه كيا\_ (ابن ماجه) مسلمان یبود ونصاری مشرکین و کفار عجمیوں و مجوسیوں اور دوسری اقوام سے عقائد وعبادات میں مشابہ ہیں ہوسکتے کیونکہ اس کی روک تھام کیلئے حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم في عقائد وعبادات مين ايك واضح فرق قائم فرماديا - ايك حدفاصل قائم کردی کیکن عادات واطوار سوم ورواج اور تبذیب و تدن میں ان کی پیروی

كرنے كى پيشينگوئى فرمادى۔ بخارى شريف كتاب الاعتمام كے باب فَوْلِ النّبِيّ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وسُلَمُ لَتَتَبَعَنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبَلِكُمْ مِن بِي ---

حضرت ابو ہرمرہ وضی اللہ عندسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا'' قیامت قائم نہیں ہوگئ یہاں تک کہ بیری اُمت پہلی اُمتوں کی ہاتوں کو نداینا لے بالشت کے برابر کا است کے برابر کڑے برابر کرنے ہیں۔ کی طرح 'فرمایا کہ لوگوں میں سے بہی تو ہیں۔

اوراس سے اکلی حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرنے لگو کے بالشت کے برابر بالشت اور گز کے برابر گز۔ یہاں تک کہ اگر وہ کوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم اُن کے پیچے جاؤ گئے ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا وہ یہود ونصاری ہیں؟ فرمایا: اور کون ہوتے؟ (بیصد یہ بخاری شریف کتاب الانبیاء کے باب ماذکر عن بنی اسرائیل میں بھی ہے) بیصد یہ شیخے مسلم شریف کتاب العلم سے باب اتباع سنن الیہود والعصاری میں بھی ہے۔

ىيى مى كى مى كى مى كى بى بى كى بى بى

سنن ابن ماجه شريف ابواب المساجد والجماعات كے باب تشيد المساجد ميں

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سیے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

میراخیال ہے تم اپنی مسجدوں کوایسے ہی بلندوبالا بناؤ کے جیسے نصاری اور یہود اینے کنیساؤں اور گرجوں کو بناتے ہیں۔

بيرحديث مكلؤة شريف كتاب الصلؤة كے باب المساجد مواضع الصلؤة كى دوسری فصل میں ہے۔

مفکلوۃ شریف کتاب الرقاق کی دوسری قصل میں ہے

حضرت انس مضى الله عنه سے روایت ہے کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم باہر لکے اور ہم آپ کے ساتھ نظے ہم نے ایک بلندقتہ (عمارت) دیکھی تو فرمایا" بیکیا ہے؟ آپ کے اصحاب عرض گزار ہوئے کہ بیفلال انصاری آدمی کا ہے۔ آپ خاموش ہو مے اوراسے دل میں رکھا۔ یہاں تک کہ جب اس کا مالک حاضر بارگاہ ہوا اور لوگول میں أس نے آپ پرسلام عرض کیا تو آپ نے چیرہ انور پھیرلیا۔ابیا کئ مرتبہ کیا یہاں تک کہ وه آدمی غصے اور اعراض کو مجھ کیا اور اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا اور کہا'' خدا کی شم میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كوناخوش و كيور ماجول "\_لوكول في كما كه جب حضور باجر فكلي تو آپ کے تبے (بلند ممارت) کودیکھاتھا۔وہ اپنے تبے کی طرف کیا اور اسے مسمار کردیا۔ يهاں تك كەزىين كے برابركرديا ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك روز چر فطے اورات نه دیکھاتو فرمایا" تے کا کیا بنا؟" لوگوں نے کہا کہاس کے مالک نے ہم سے آپ کے اعراض فرمانے کاذکر کیا تو ہم نے اسے بتاویا تھا۔ پس اس نے اسے مسار کردیا۔ فرمایا کہ ہرعمارت وبال ہے سوائے اس کے جس کے بغیر جارہ نہ ہو۔ (ابوداؤد) میرصدیث ابوداؤرشریف ابواب السلام کے باب فی البناء میں ہے۔ اب ديكهايه به كماليهال ثواب كامروجه طريقه يبود ونصاري كفارمشركين عجميون مجوسيول منافقين وغيره اقوام سيمشا بهت ركهتا ب يانبين؟

كياان اقوام من ايسال ثواب كرناياس كرنے كاكوئى طريقه دائج تفاكه

جس سے مشابہت ٹابت ہو۔ ایسا ہر گز ٹابت نہیں کیا جاسکا کیونکہ یہودونساری میں تو یہ ہے کہ انسان کیلئے وہی کچھ ہے جودہ اپنی کوشش سے حاصل کر ہے۔ کفار ومشر کین وغیرہ تو روز قیامت کا بعد الموت اور جز اوسز اکے ویسے ہی منکھ بیں پھر ان میں ایسال تو اب کرنا یا مرقبہ ایسال تو اب کا کوئی طریقہ کس طرح پایا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ مشابہت پیدا ہو۔

اب آخر میں اقوام عالم میں سے ہندہ ہی رہ جاتے ہیں کہ جن کیلئے آپ کہہ سے ہندہ ہی رہ جاتے ہیں کہ جن کیلئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔

مسلمانوں اور ہندوؤں کے عقائد وعبادات میں زمین وآسان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ مسلمان صرف خدائے واحد جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں ہندوئی خداؤں کو مانتے ہیں ان کے بتوں کی بوجا کرتے ہیں۔

مسلمان ایصال تواب کرنے کیلئے اپی بدنی مالی یا مرکب عبادت صرف اور صرف خدائے واحد جل جلالۂ کیلئے اوا کرتے ہیں اور اس کے تواب کو اپنے عزیز و اقارب ووست احباب کو پہنچانے کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن ہندو اپنے کسی بُت کی عبادت کر کے اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پندوا پی خود ساختہ کتاب پڑھتا ہے جس کا کوئی تو ابنیں ملتا۔ ہم کلہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہندوا پنے بجن کر خاب پڑھتا ہے جس کا کوئی تو ابنیں ملتا۔ ہم کلہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہندوا پنے بحن کر خود ما اس کے سامنے آگے جل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بحن کر کے اس کے کا منے آگے جل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بحن بڑھتا ہے۔

ہم اذان پڑھ کرا کھے با جماعت مسجد میں نمازادا کرتے ہیں وہ ناقوس یا سنکھ بجا کراہیے بنوں کی پوجا کرتے ہیں۔وہ تین اوقات میں عبادت کرتے ہیں کیکن ان

اوقات میں انہوں نے اپنے طریقہ سے اپنے بنوں کی عبادت کی اور ہم نے اپنے طریقہ سے اپنے بنوں کی عبادت کی اور ہم نے اپنے طریقہ سے فدائے واحدۂ لاشریک کی عبادت کی۔

سکے داڑھی رکھتے ہیں لیکن ان کا میکڑی باندھنے کا طریقہ انہیں دوسروں سے متاز کرتا ہے۔ ای طرح مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن ان کا اسلامی طریقہ سے عمامہ باندھنا انہیں سکھوں سے متاز کرتا ہے۔

حاجی لوگ بیت اللہ سے واپس ہوتے وقت آبِ زم زم لاتے ہیں تو کوئی بیہ کہنے گئے کہ بیت ہوئے وقت آبِ زم نم اللہ ہوئے کا کا پانی کہنے گئے کہ بیت ہوئے گئے کا کا پانی اللہ کا بانی عبادت گاہ سے واپس ہوتے ہوئے گئے کا کا پانی لاتے ہیں تواس کی معظی پرہنی آئے گی۔

ایک کام جس کورسول کریم صلی الله علیه وسلم جائز قرار دیں اب کوئی اس کو ناجائز کس طرح قرار دے سکتا ہے۔ایصال ثواب کرنا قرآن وحدیث سے ٹابت کین اب کوئی اس کاانکار کرے کہ اس طریقہ ہے نہیں کیا 'اس لئے یہ جائز نہیں۔

صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل کے باب علمه صلی الله علیه وسلم بالله تعالیٰ و شدة خشیته میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس کوجائز قرار دیا۔ آپ کے اصحاب میں سے بعض کو یہ خبر پنجی انہوں نے کویا کہ اس کام کو ناپند کیا اور اس کام سے پر ہیز کیا 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کھڑے ہوکر خطبہ دیا اور فر مایا ''ان لوگوں کا کیا حال ہے'جن کو یہ خبر ملی کہ میں نے ایک کام کو جائز قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کام کو ناپند کیا اور اس کام کو جائز قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کام کو ناپند کیا اور اس کام سے پر ہیز کیا 'بہ خدا! میں ان سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھتا ہوں اور ان سب سے

زياده خدات درتامول"-

جب ایصال تو اب کرنا جائز کام ہا در شریعت کی طرف سے کوئی طریقہ بھی اس کے لئے خاص نہیں کیا گیا ہے تو پھر مر ذجہ طریقہ سے ایصال تو اب کرنا کس طرح ناجا کرنا درخلاف سنت ہوسکتا ہے؟

آپ چیچے درج شدہ احادیث پرغور فرمائیں کہ تھبہ کوختم کرنے کیلئے کیا اقدامات کئے مجئے۔

ا۔ اگر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا تھہ ہے تو بعد میں دھونے کے ساتھ ساتھ پہلے بھی دھونے سے تھبہ ختم ہوگیا۔

۲۔ یہود و نصاری بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن مہندی استعال نہیں کرتے۔اب صرف مہندی کا خضاب استحال کرنے ستے تھیہ ختم ہو گیا۔

۳۔ یہودی جنازہ کے ساتھ جاتے تو قبر میں میت کے دیکھے جانے تک نہ بیٹھتے

ليكن ميت ك قبر ميل ركھ جانے سے پہلے بيٹھ جانے سے تھبہ ختم ہوكيا۔

٣۔ يبودي حيض كے دنوں ميں عورتوں كے ساتھ كھانا نہ كھاتے يانى نہ يہنے اور

محروں میں ان کے پاس بنہ مرے۔اب عورتوں کے ساتھ کھانا کھانے ، پانی پینے اور

محمروں میں ان کے پاس ممبرتے سے حبہ ختم ہو کیا۔

۵۔ مشرکین صرف شلوار بہنے اور تہبند نہ ہا ندھتے۔اب شلوار بہنے کے ساتھ

ساته تبدند باند صنے سے دمہم ہوگیا۔

۲۔ مشرکین موجیس بری بری رکھتے۔اب ان کو پست کرنے سے تعبہ ختم ہوگیا۔

ا مجى لوك يكاموا كوشت چرى سے كاث كاث كركھاتے ۔ اب اس كى بجائے

دانوں سے نوچنے سے تھہ ختم ہو گیا۔ ای طرح دوسرے معمولات میں تبدیلی لا کر تھہ ختم کر دیا میالیکن ایسال نواب اور ہندوؤں کے طریقوں میں زمین وآسان کا فرق قائم ہونے کے باوجود تھبہ

كيول خم نبيل موتا؟

کیا یہاں آگ سامنے جلائی جاتی ہے؟ کیا بجن پڑھے جاتے ہیں؟ کیا یہ بتوں اور دیویوں کوٹو ابعطا کرنے کیلئے پیش کیا جاتا ہے؟

ایک جانور مشرک اینے بت کا نام لے کر ذریح کرے تو وہ حرام اور ایک جانور مسلمان بسم اللہ اکبر کہہ کر مینی اللہ کا نام لے کر ذریح کرے تو حلال۔

آیک منافق دکھلاوے کیلئے پانچوں وقت نماز پڑھے جے کرے رمضان کے روزے رکھے زکوۃ وے جہاد میں شریک ہواورای طرح دوسرے نیکی کے کام کرے تو وہ سب بے فائدہ اوران کا اسے کوئی ثواب حاصل نہ ہولیکن دوسری طرف ایک مسلمان اللہ کی رضا کیلئے بیکام کرے تو سب قبول فائدے منداور ثواب حاصل ہو۔

ایک ہندو ہرروزساری بھوت گیتا پڑے تو لاحاصل کیکن مسلمان ایک دفعہ سبحان اللہ بھی کہے تو اس کا ثواب ملے۔

ایک ہندوا پے سارے مندروں کی یاترا کر کے آئے تو کچھ حاصل نہ ہو۔
ایک مسلمان تعور اسافاصلہ چل کرنماز پڑھنے جائے تواسے ہرقدم پر تواب۔

ایک ہندو مجلوں کا باغ مجمی غریوں میں تقسیم کرے تو لا حاصل اور بے سود۔ مسلمان تھوڑ اسا مچل مجمی صدقہ کرے تو اس کوثو اب ملے۔

مندوول سے تعبدان امور میں حرام موگاجوان کا امتیازی نشان ہے۔ جیسے ہنود

کی طرح زنار باندهنا پیشانی پرقشقه لگانا حرام ہے نہ یہ کہ ہند وجوکام بھی کرتے ہوں وہ مسلمان نہ کریں۔ ہندو کھانا کھاتے ہیں اس لئے ہم کھانا نہ کھا تیں۔
مسلمان نہ کریں۔ ہندو کھانا کھاتے ہیں اس لئے ہم کھانا نہ کھا تیں۔
کیا ایصال تو اب کرنا ہندو دُس کے ہاں ان کے نہ ہب ہیں ہواوراس کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ جب ایسا ہے تی نہیں تو تھہ کیے ہوگا؟

داڑھیاں منڈانا تھبہ بالکفار تھبہ بالنساءاورتھبہ بالہنود ہے۔اس کے متعلق اتن بختی کیوں نہیں برتی جاتی ؟

آج کل سرکے بال انگریزی طریقہ سے کٹوائے جاتے ہیں کہ آگے سے بڑے پیچھے سے چھوٹے اس کے متعلق اتی بختی کیوں نہیں برتی جاتی ؟ اس کی ریشی کیڑے عام بہنے جائے ہیں۔اس کے متعلق اتی بختی کیوں نہیں

آج کل کئی مردشادی بیاہ کے موقعوں پر عام سونے کی انگوشی پہنتے ہیں۔اس کے متعلق اتن بختی کیوں نہیں کی خاتی ؟

آج کل جوعور تنیں تھلم کھلا مردوں اور بجمی مردوں کے لباس پہننے لگ گئی ہیں۔ اس کے متعلق اتن بختی کیوں نہیں کی جاتی ؟

ای طرح ہمارا معاشرہ کیبل ٹی وی ڈش انٹرنیٹ کی وجہ سے یور پی اور ہندو تہذیب کے محل طور پرزیراٹر ہے۔اس کے متعلق آئی تنی کامظاہرہ کیوں نہیں کیاجارہا؟

آ پ سوچیں کہ ایصال ٹو اب کرنا جس کا ہندوؤں میں تصور بی نہیں۔اس کے متعلق تشدد کا مظاہرہ کیاجا تا ہے اور ایصال ٹو اب کے طریقوں کو ہندوؤں سے مشابہت قراردے کرایک جائز کام کونا جائز قراردینے کی مہم چلائی جاتی ہے۔ یہ سب ایک سوچی

سمجى تيم كے تحت ہے۔
ايسال ثواب كے ان طريقوں اور محافل نے مسلمانوں كا اپنے فوت شدگان سے ايک گرا تعلق قائم ركھا ہوا ہے۔ مسلمان ان كيلئے كچھ نہ كچھا ہمام كرتے رہتے ہیں۔
سوال نمبر اا: نتيوں قتم كى عبادات يعنى بدلى مالى اور مركب (جس كا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہو) كا ايسال ثواب كيا جا سكتا ہے ور آن وحد بيث سے اس كا ثبوت ديں ؟

### بدني عبادات

### ميت كيلئے وُعاواستغفار كرنا

میت کیلئے دعا واستغفار کرنا بدنی عبادت ہے۔ کیونکہ دعا کرتے وقت خصوصاً ساراجسم اور بالخصوص ہاتھ بارگاہ اللی میں اپنی اینے عزیز واقارب اور تمام مسلمانوں کی سخشش کے طلب کار ہوتے ہیں۔

سنن ابوداؤدشریف ابواب اسلام کے باب فی قَتْل الْحَیّاتِ میں ہے:

ابوسائب سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوسعید خُدری رضی اللہ عنہ کی
خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی بیٹھا ہوا ہی تھا کہ میں نے اُن کے تخت کے بیچ کسی چیز کی
سرسرا ہے محسوس کی۔ دیکھا تو وہ سانپ تھا میں کھڑا ہوگیا۔

حضرت ابوسعید نے فرمایا کہ تہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض گزار ہوا کہ یہاں سانب ہے۔فرمایا" پھرکیاارادہ ہے؟" میں نے عرفتی کی کہاست ماروں گا۔انہول نے الينة كمبركي ايك كونفزى كى طرف إشاره كرت موئة فرمايا كدميرا پجيازا و بماتي اس كمر میں رہتا تھا'جب غزوۂ خندق ہواتواس نے بیوی کے یاس آنے کی اجازت ماتلی کیونکہ اس کی شادی ابھی ہوئی تھی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرمادی اور حكم ديا كهابيخ بتهياروں كے ساتھ جائے۔وہ اپنے كمرآيا تو ديكھا كهاس كى بيوى كمر کےدروازنے پر کھڑی ہے۔اس نے نیڑے سے عورت کی طرف اشارہ کیا۔عورت نے كها: جلدى نه ميجيئ وكي توسي كيانكل آيا ہے۔ وہ كمر ميں داخل مواتو وہاں ايك بدصورت سانب تھا'اس نے نیزے کا وار کیا اور اسے نیزے پرٹائے ہوئے باہر لکلا۔ مجين معلوم كدونون من في المائي؟ اس کی قوم کے لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بارگاه میں حاضر ہو کرعرض محزارہوئے: اللہ سے دعا سیجے کہ ہارے ساتھی کووالیس کردے۔ فرمایا: أمشتغفروا لصاحبكم اين سأتمى كيلة دعائ مغفرت كرو-بجرفرمایا که مدینه منوره کے مجھ جنات مسلمان ہو مجھے ہیں جب تم کسی سانپ کو دیکھوتو اسے تین دفعہ ڈراؤ۔اگراس کے بعد مجمی تنہیں نظر آئے تو مارڈ الولیکن تین دفعہ

ڈرانے کے بعد مارنا۔ سنن ابن اجہ شریف اُبواب الادب کے باب صِلْ مَنْ کان اُبوک یَصِلُ

میں ہے:

ابوأسيد نے فرمايا كه بم ايك روز حضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمتِ

اقدس میں بیٹے ہوئے تھے اسے میں بنوسلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا:یارسول اللد! مير \_ والدكا انقال موكيا ب \_ اب ان كيك كوئى نيكى كى صورت ب يانبين؟ آب نے فرمایا" ہاں ان کیلئے دعا و استغفار کرنا ان کے مرنے کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا 'جن کے ساتھ وہ سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ سلوک کرنا اور ان کے پیدا كئے ہوئے رشتہ كو برقر ارر كھنا۔

مفكلوة شريف كتاب اساء الله تعالى كرباب الإسبة غفار ُ المتوْبة كى تيسرى

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ا نے فرمایا" جب اللہ تعالی نیک بندے کے درجات کو جنت میں بلند فرما تا ہے تو رہا نیک بندہ کہتا ہے۔ بید درجہ مجھ کو کس طرح مل کیا اورب کریم فرماتا ہے کہ تھے بیمنزلت تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے کمی ہے۔ (منداحم جلد ۲ بس ۵۰۹) حافظ ابن كثيراس مديث كولل كرنے كے بعد فرماتے ہيں:

وُهُذَا إِسْنَادُ صَبِحْيحُ \_ (النملية في الفتن والملاحم ص ١٠٠) اسى مغهوم كى حديث سنن ابن ماجهشريف ابواب الادب كے باب بر الوالدين

بيرحد يث مصنف ابن الى شيبه جلده الص ١٩٥ مين بــــ

مفككوة شريف باب الاستغفار والتوبة كى تيسرى قصل ميس عى ہے۔

حضرت عبدالله بن عبال رضى الله عنهماروايت كرتے بيں كهرسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا ' قبر میں مردہ کی حالت ڈویتے ہوئے فریاد کرنے والے کی ہوتی ہے۔وہ دعاؤں کا انظار کرتا ہے۔خواہ وہ ماں باپ کی طرف سے ہویا ہمائی اور دوست کی طرف سے اور جب بیدعا اُس مردہ کو پہنچتی ہے تو وہ اس کو دنیا وو ما فیہا سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور بے شک رب کریم دنیا والوں کی دعا ئیں مردوں کو پہاڑوں کی طرح کر کے پہنچا تا ہے اور زندوں کا اپنے مردول کی طرف تخذ ان کیلئے مغفرت کی طلب ہوتی ہے۔ (شعب الایمان کلیم عن مردول کی طرف تخذ ان کیلئے مغفرت کی طلب ہوتی ہے۔ (شعب الایمان کلیم عن مردول کی طرف تخذ ان کیلئے مغفرت کی طلب ہوتی

مفکلوۃ شریف کتاب البخائز کے باب المشی بالجنازۃ و الصلواہ عکیها کی بہاف میں ہے: کی بہاف میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''کوؤی میت ایسی نبیع جائے فرمایا''کوؤی میت ایسی نبیل جس کیلئے اُ مت مسلمہ کے افراد جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے اور وہ اس مردے کیلئے دعائے مغفرت کو قبول اور وہ اس مردے کیلئے دعائے مغفرت کو قبول فرمالیتا ہے۔ (مسلم)

به مدیث سنن سائی شریف کتاب البخائز کے باب فک شک من علیه مانة

ای مفہوم کی حدیث سنن ابن ماجہ شزیف ابواب الجائز کے باب مک جکآء کے فیشکن کے ملک جکآء کے فیشکن کے ملک کے مائے کہ مائے ک

مفکوة شریف کے ای باب کی دوسری قصل میں ہے:

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جب تم نماز جنازہ پڑھالوتو مرنے والے کیلئے خلوص کے ساتھ وُ عا (مغفرت) کرو۔ (ابوداؤ د، ابن ماجه) بیرهدیث ابن ماجه شریف ابواب ماجاء فی البخائز کے باب مساجساء فی الدعاء فی الصلواۃ علی الجنازۃ میں ہے۔

يه حديث ابوداؤدشريف كتاب الجائز كے باب الدعاللميت ميں ہے:

قال ابن حجر و صححه ابن حبان

اس مدیث کے متعلق ابن مجرنے فرمایا کہ ابن حبان نے اس مدیث کو سیجے اے۔

النه العداد وشريف كتاب الجنائزك باب فكفرل الصّلواة على البُخنازة و تشريبها من به المنازة و تشريبها من به المنازة و تشريبها من به المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المن المنازة المنازة

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے اور اس کے جنازے وسلم کوفرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان ایبانہیں جوفوت ہوجائے اور اس کے جنازے کی چالیس ایسے آدمی نماز پڑھیں جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتے ہوں مگران کی شفاعت (وعائے بخشش) قبول فرمالی جاتی ہے۔ (بعنی الله تعالی اسے بخش و بتاہے) شفاعت (وعائے بخشش) قبول فرمالی جاتی ہے۔ (بعنی الله تعالی اسے بخش و بتاہے) ای مفہوم کی حدیث سنن ابن ماجہ شریف ابواب البنا تزکے باب مساحساء

فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين مل --

علیها مکلوة شریف کتاب البخائز کے باب المشی بالجنازة والصّلواة علیها کی تیسری فصل میں ہے:

حضرت ما لک بن هبیر ه رضی الله عندروایت کرتے بین که بین نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا' آپ نے فرمایا' کوئی مسلمان ایبانہیں جب اس کوموت آئے اور الله علیہ وسلم سے سنا' آپ من فرمایا تو الله تعالی اس کیلئے مغفرت واجب کردیتا ہے اور

جناب ما لک بن همیر ورضی الله عند کامعمول تھا' جب نماز جناز ہ پڑھنے والے کم ہوتے تو

اس حدیث کی وجہ سے ان کو تین مفول میں کھڑا کرتے۔ (ابوداؤد و ابن ماجہ)

لیکن امام ترفدی نے اس طرح روایت کیا کہ مالک بن همیر ورضی الله عنہ
جب نمازیوں کی تعداد کم دیکھتے تو ان کو تین صفول میں تقسیم کرتے اور بیفر ماتے کہ درسول

الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس مرنے والے پرتین صفیل نماز جناز ہ پڑھ لین الله
تعالی اس کیلئے جنت واجب کردیتا ہے۔ ابن ماجہ نے اس طرح روایت کیا ہے۔

ریمدیث سنن ابوداؤ دشریف کتاب البخائز کے باب فی الصفو فو علی
الکہ کناز قو میں ہے۔

الکہ کناز قو میں ہے۔

بيط من ترندى شريف ابواب الجنائز كياب كيف المسلواة على الميتب والشفاعة لله من ب

امام ترندی فرماتے ہیں بیصدیث سن ہے:

يه صلى المجر الفي الواب الجمائزك باب مساجسة ويسمن صلى

عليه جماعة من المسلمين مل ي-

سنن ابن ماجہ شریف ابواب الوصایا کے باب الوصیة بالفکن میں ہے:
حضرت ابن عمرض اللہ عنها کا بیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: الله تعالی فرما تا ہے 'اے ابن آدم! دو چیزیں ایسی ہیں جس میں میراکوئی
حصرت ایک چیز توبیہ کہ میں نے تیرے مال میں سے تیری موت کے وقت ایک
حقہ متعین کیا ہے (تہائی حقہ) تا کہ اس کے ذریعے تو پاک صاف ہوجائے دوسرے
میرے بندے جب تیرے لئے دعا کریں تو تیرے مرنے کے بعد اس کا تواب بھی

تختمے دیا۔

مؤطاامام الک کتاب القرآن کے باب العکم فی الدُعُآء میں ہے:
حضرت سعید بن مینب فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی کا درجہ اس کی
اولادکی دُعاسے بلند کردیاجا تا ہے اورا پے دونوں ہاتھ اُٹھا کرآسان کی جانب اشارہ کیا
مفکلوۃ شریف کتاب الایمان کے ہائب اِثباتِ عَدَابِ اُلْقَبْر کی دوسری

فصل میں ہے:

حضرت عثان رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کامعمول 
سیتھا کہ جب آپ دفن میت سے فارغ ہوتے تو قبر کے کنار کے شہر جاتے اور حاضرین 
سے فرماتے 'اب اس کیلئے استغفار کرواور ٹابت قدم رہنے کا سوال کرو کیونکہ اب بیسوال 
وجواب کی منزل میں ہے۔(ابوداؤر)

بیصدیت سنن ابوداؤد شریف کتاب الجائز کے بساب الوشیت فی ار عند کا المائز کے بساب الوشیت فی ار عند الوثیت فی وقت الوثیت الوثیت الوثیت میں ہے۔

النواب مَا يَلْحُقُ الْإِنْسَانُ مِنَ النَّوُ النَّوَ النَّوْ النَّوْ النَّوْ النَّوَ النَّوْ النَّوْ النَّوْ النَّوْ النَّوْ النَّوْ النَّوْ النَّوَ النَّوْ النَّهُ النَّا النَّوا النَّوا النَّوا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّوا النَّوا النَّوا النَّوا النَّوا النَّوا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّوا النَّوا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّوا النَّا النَّ النَّا النَّلْمُ اللَّذُوا اللَّلْمُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّلْمُ اللَّا النَّا النَّلْمُ الل

حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جب انسان فوت ہوجاتا ہے تواس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے ۔ صدقہ جاریہ علم نافع اور نیک اولا دجواس کیلئے دعا کرتی رہتی ہے۔ میدھ میٹ سنن ابن ماجہ شریف ابواب الاحکام کے باب کما جُمآء کو فی الکو قفِ

میں ہے۔

بیصدیث سنن ابوداؤدشریف کتاب الوصایا کے باب مَا جَآءُ فِی الصَّدُقَةِ عَنِ الْمُدِیّتِ مِی ہے۔

بيه مديث سنن نسائي شريف كتاب الوصايا كهاب فيضك المصدقة عن

الْمُرِيْتِ بِمُن ہے۔

یردیث من این ماجرش کے باب فراب مکلم الناس النجیر میں

اں طرح ہے۔

ابوقادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
"انسان مرنے کے بعد جو کھے چھوڑ کر مرتا ہے ان میں سے بہترین چیزیں ٹین ہیں اوّل
نیک اڑکا جواس کیلئے دعا کرے۔ دوم صدقہ فاریہ کہ اس کا اجراسے پہنچتا رہے اور سوم وہ
علم جس پرلوگ اس کے بعد عمل کریں "۔

اس مدیث سے بیروضاحت ہوتی ہے کہ مرف تین عمل بی فائدہ نہیں دیتے بلکہ فائدہ دینے والوں میں سے بہترین تین میل ہیں۔

نماز جنازه کی دُعامیں

تزندى شريف ابواب الجائز كياب مسايقول فسى المصلوة عكى

الميت ش ہے:

حضرت عوف بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں ' میں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوایک میت کی نماز جنازہ پڑھاتے سناتو مجھے آپ کی بیدعا بھھ آئی:

اللہ م اغیف وَلَهُ وَادْ حَمْهُ وَاغْرِسُلُهُ السے اللہ! اسے بخش دے اس پردم فرما اور

79

بِالْبُرْكُمَا يُغْسَلُ النَّوْبُ

اسے اولوں سے اس طرح دھودے جس

طرح كيرُ ادهوياجا تا ہے۔

امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سے ہے۔

امام بخاری فرماتے ہیں: اس باب میں بیصدیث اصح ہے۔

مؤطاامام مالك كتاب الجنائزك بإب ما يقول المصرلى عكى البحناذة

<u>ہے۔</u>

حضرت ابوسعید مُقَبِری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خداکی شم میں تہیں بتا تا ہوں میں اُس کے گھر سے جنازہ کے ساتھ جاتا ہوں جب اسے رکھا جاتا ہیں ہے تو تکبیر کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمہ بجالا تا ہوں اور اس کے نبی پر درود بھیجتا ہوں ۔ پھر یُوں دُعا کرتا ہوں:

اے اللہ! یہ تیرابندہ ہے نیز تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہے۔ یہ گوائی دیتا ہے کہ بیں کوئی معبود گرتو اور محمصطفے (عظیمہ) متعلق معبود گرتو اور محمصطفے (عظیمہ) متعلق سب کھے جانتا ہے۔ اے اللہ! اگر متعلق سب کھے جانتا ہے۔ اے اللہ! اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں کو بڑھا اور اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں کو بڑھا اور اگر یہ نیک ہے تو اس کی برائیوں سے درگز رفر ما اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا

اللهم إنه عبدك، وابن عبدك، وابن عبدك، وابث عبدك، وابث امتيك. كان يشهد أن لا الله إلا انت وان محمدًا عبدك ورسوله وان محمدًا عبدك ورسوله وان محمدًا عبد اللهم ورشولك وانت اعلم به. اللهم حان مسيئاً. فت جاوز عن سيئاته اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم المهم الا تحرمنا اجره. والا تفينا المدم الا تحرمنا اجره. والا تفينا المدم الا تحرمنا اجره. والا تفينا المدم ال

**6**0

اوراس کے بعد ہمیں فتنہ میں مبتلا نہ کرنا

سنن ابن ماجه شريف ابواب ماجاء في الجمائز كے باب ما جاء في الدعاء

حضرت واثله بن استفع رضى الله عنه نے فرمایا كه بى كريم صلى الله عليه وسلم نے نماز جنازه

يرهاني مين في اب كويد يرصف سا:

اللهم إن فكن بن فكن في ذمير كو كبل بوارك فقه من في في اللهم الوفاء والكرق فقه من في في الكور و عداب النار وانت اهل الوفاء والكرق المن في الكور و عداب النار وانت العفود الرجيم. من فاغفور الرجيم الكور المن في الكرم ال

فرما كيونكهب شك تو بخشنے والأمبر بان ہے۔

يه حديث سنن الوداؤد شريف كتاب الجنائز كي باب الدعالميت من محى بـ

ای باب میں اسے اگلی حدیث میں ہے:

خيثرًا مِنْ دَارِم وَاهْ لَا خَيْرًا مِنْ اهْلِم وَقِه فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَ

ای مفہوم کی حدیث سنن نسائی شریف کتاب البخائز کے باب الدّعامیں ہے۔ حضرت عوف بن ما لك رضى الله عنه كهتے بيں : مجھے بيآ رز وہوئی' كاش!اس انصاری کی جگہ میں ہوتا۔

سنن ابوداؤ دشریف کتاب الجائز کے باب الدعا للمیت میں ہے۔ على بن شاخ كابيان ہے كەمروان بن تھم نے حضرت ابو ہرىره رضى الله عنه سے دريافت كياكة بين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجناز يركيب نماز يرصف مويئا؟ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے بتایا:

ر المهريم المركز المراد المركز المرك وأثت قبضت روكها وأثت أغلم بسرها وعكانيتها رجئنا شفعاء فاغفرلها.

اے اللہ! تو اس کا رب ہے اور تونے اسے پیدا کیا اور تونے اسے اسلام کی ہدایت دی اور تو نے اس کی روح قبض فرمائی اور تو اس کے چھےاور ظاہر کاموں کو بہتر جانتا ہے۔ہم اس کی خفاعت کیلئے حاضر ہوئے ہیں۔لہذااس کو بخش دے۔

ميت كيليخ نمازيدهنا

نماز برهنا بھی بدنی عبادت ہے کیونکہ اس میں بدن مشقت برداشت کرتا ہے۔

مقدمت مسلم طداق لَ المسركيانِ أنَّ الْإسْنادُ مِن الدِّيْنِ مِن عِي بِيانِ أنَّ الْإسْنادُ مِن الدِّيْنِ مِن ب عُبْدُان بن عثمان كہتے ہیں كہ حضرت عبدالله بن مبارك فرماتے منے كہ حديث کی سندامور دین مین سے ہے اور اگر حدیث کے ثبوت کیلئے سند ضروری نہ ہوتی تو ہر متحض این مرضی سے دین میں این من مانی با تیں کہنے لگتا اور عباس بن رزمہ نے بیان کیا كدحضرت عبداللدين مبارك في كها بهار اورلوكول كورميان سندحديث ك ستون حائل ہیں اور ابوانعاق ابراہیم بن عیسی الطالقانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارك سے كہاا الوعبداللد! اس مديث كے بارے مل آب كاكيا خيال ہے؟ "ا بنی (فرض) نماز کے ساتھ اپنے ماں باپ کیلئے (نفل) نماز پڑھنا اور اینے (فرض)روز دل کے ساتھا ہے ماں باپ کیلئے (نفل)روزے رکھنا نیکی ہے'۔ بین کرابن مبارک نے مجھ سے پوچھااے ابواسحاق اس مدیث کوس نے روایت کیاہے؟ میں نے کہا: شہاب بن خراش نے۔ ابن مبارک نے کہا کہوہ تقدراوی ہے۔اچھا'اس نے کس محض سے زوایت کیا ہے؟ میں نے کہا: حجاج بن دینارسے فرمایا حجاج بھی تفتہ ہے لیکن اس نے کس سے روایت کیا ہے؟ میں نے کہا: رسول الله صلی الله

حضرت عبدالله بن مبارک نے فرمایا ''اے ابواسحاق! حجاج بن دینار اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے درمیان تو بہت طویل زمانہ ہے۔ (لیعنی بیر حدیث منقطع ہے کیونکہ حجاج بن دینار تبع تابعین میں سے ہیں) تاہم بیر مسلم سے کہ (نفلی) نماز اور روزوں کا ثواب والدین کو پہنچایا جاسکتا ہے۔

علامه نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

"عَن بَعْضِ اصْحَابِ الْكُلَامِ مِنْ اَنَّ الْمُيِّتَ لَا يَلْحُقَهُ بَعْدَ مَوْدِهِ فَوَابٌ فَهُو مَلْهَبُ بَاطِلٌ قَطْعاً وَ خَطَا بَيِنَ " بَعْدَ مَوْدِهِ فَوَابٌ فَهُو مَلْهَبُ بَاطِلٌ قَطْعاً وَ خَطَا بَيِنَ " مَخَالِفُ النَّصُوصِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَإِجْمَاعِ الْاُمَّةِ فَلَا مُخَالِفُ النَّصُوصِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَإِجْمَاعِ الْاُمَّةِ فَلَا الْبَفَاتَ الْكُمَّ وَلَا السَّنَةِ وَإِجْمَاعِ الْاُمَّةِ فَلَا الْبَفَاتَ الْكُورُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُؤْلِدُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُؤْلِدُ السَّنَةِ وَاجْمَاعِ الْاُمَّةِ فَلَا الْمُعَالَى النَّالَةِ وَالْمَاتِ الْمُؤْلِدُ الْمُعَالِي الْمُؤْلِدُ اللَّمَاتِ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ ال

بعض اصحاب کلام نے کہا کہ میت کواس کی موت کے بعد تواب ہیں پہنچتا' یہ ند ہب یقینا باطل ہے۔ قرآن پاک مدیث پاک اور اجماع اُمت کے خلاف ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہ کی جائے۔

علامہ نووی اس کے بعد میر خرماتے ہیں:

وَذَهَبَ جَهَاعَاتُ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى اَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمُيَّتِ فَوَابُ جَمِيْعِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلُوةِ وَالصَّوْمِ وَالْقِوَاءُ وِ وَغَير ذٰلِکَ

علاء کی کثیر جماعتوں کا مؤقف ہے ہے کہ میت کو تمام عبادات کا ثواب پہنچا ہے خواہ نماز ہو یاروزہ ہو تلاوت قرآن پاک ہویاان کے بغیراور عبادات ہوں۔

علامه شامی رحمة الله علیه ردامج رجله ۲۴ مس۲۴۲ میں فرماتے ہیں:

آپ نے فرمایا:

84

ران مِن الْبِرِ بَعْدُ المُوْت اَنْ تَصُرِّلَى ان كمرنے كے بعدان كے ماتھ يُكَلَّى لَهُ مَا مَعُ صَلُوت كَوَ اَنْ تَصُوْمُ كَرِيْ كَان كَان مِن اللَّهُ مَا مَعُ صَلُوت كَانَ تَصُوْمُ كَان يَعْمَاد كَان مَان مِن اللَّهُ مَا مَعُ صِيامِك. ماتھان دونوں كيلئے بھی (نقلی) نماز پڑھو لَهُ مَا مَعُ صِيامِك.

اورائے روزے کے ساتھ ان دونوں کیلئے بھی (نفلی) روز ہر کھو۔

ا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے اس روایت کو (شرح الصدور صفحہ ۱۲۹) بیں درج فرمایا ہے۔

ا۔ عینی شرح ہدایہ ص ۱۲۱۱۱

ملک العلماء علامہ ظفر الدین قادر فی رضوی رحمۃ الله علیہ نے اپنی مشہور کتاب
"نفرۃ الاصحاب باقسام ایصالی تو اب " کے صفحہ ۱۳۱ (ناشر: فرید بکسٹال اُردو بازار
لاہور) کی شرح احیاء، جلد ۲، ۳۷۲ کے حوالے سے اور خطیب پاکستان علامہ محمد شفیح
اوکا ڈوی نے "دو اب العبادات" کے صفحہ ۱۱ (ناشر: ضیاء القرآن پہلی کیشنز لاہور) پر
شرح الصدور صفحہ ۱۲۸ کے حوالہ سے ایک واقعہ کو قل فرمایا ہے۔ ملاحظ فرما کیں:

ابن النجارائي تاريخ ميں مالک بن دينار سے روايت کرتے ہيں انہوں نے کہا کہ ميں هب جمعہ کو قبرستان ميں گيا تو ديکھا ہوں کہ دہاں ايک نور چمک رہا ہے۔ ميں نے کہالا الدالا الله کی شک الله تعالیٰ نے اس قبرستان والوں کی مغفرت فرمادی ہے۔ اتنے ميں کہنا ہے کہ بيد سلمانوں کا مديہ ہے جو اپنے بھائی اس ميں کہنا ہے کہ بيد سلمانوں کا مديہ ہے جو اپنے بھائی اس قبرستان والوں کے پاس بھیجا۔ میں نے کہا جتم اس ذات کی جس نے جھے کو کو يائی بخشی ا

مجھے خبر دے کہ داقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا: ایک مسلمان مخص اس شب میں کھڑا ہوا اور

المجيى طرح وضوكر كے دوركعت نماز يڑھى اوران دونوں ركعتوں ميں سورہ فاتحہ كے بعد "قل يايها الكافرون "أور" قل هو الله احد" يرهااوركها كه فداوندا! مل ني اس كا ثواب قبرستان والے مردوں اور عورتوں كو بخشا تو الله نعالی نے ہم برروشی اور نور کشادگی اورسرور مشرق ومغرب میں داخل کیا۔حضرت مالک بن دینارفر ماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں ہر جمعہ کواسے پڑھنے لگا ہیں میں نے حضور پرٹور نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كوخواب مين و يكها كه فرمات بين "ائ ما لك! الله تعالى في تخصي على القدر تعداداس نور کے جوتونے میری اُمت کی طرف ہدید کیا اور تیرے لئے اس کا ثواب ہے " پر جھے سے فرمایا" اللہ تعالی نے تیرے لئے" قصر مدیف" میں کھر بنوایا ہے۔ میں انے يوچهاكر وقصرمديف" كياب، فرمايا جنتول پرسايركرنے والا"\_

## ميت كملئ روزه ركفنا

روزه رکھنا بھی ایک بدنی عبادت ہے کیونکہ اس میں بدن مشقب برداشین

حضرت امام بخارى رحمة الله عليه في كتاب الصوم ميل باب باندها يهد بُابِ مُنْ مَّاتُ و عَلَيْهِ صَوْمٌ و قَالَ جوفوت ہوجائے اور اس کے اور روز سے

الْحَسَن انْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رُجُلًا ہوں حضرت حسن بھری نے فرما یا کہا کر يَوْم مُا وَاحِدًا جَازٍ. اس کی طرف سے تمیں آ دمی ایک ہی دن کا

روزه رکھ لیس تو جائز ہے۔

اس باب مس درج ذیل احادیث بیان کی بین:



حضرت عُرْدُه نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ' جوفوت ہوجائے اور اس پر روز ہے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روز ہے رکھے''۔

یہ حدیث سلم شریف کتاب الصیام کے باب قطا والصوم عن المیت میں ہے۔ یہ حدیث سنن ابوداؤ دشریف کتاب الصیام کے باب فیمن مات وعلیہ صیام میں ہے۔

المجادی شریف کتاب الصوم کے ذکورہ بالا باب میں ہی ہے۔

المجادی شریف کتاب الصوم کے ذکورہ بالا باب میں ہی ہے۔

جعنرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک آومی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض گزار ہوا''یا رسول اللہ! میری والدہ ما جدہ کا انتقال علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض گزار ہوا''یا رسول اللہ! میری والدہ ما جدہ کا انتقال

ہوگیا اور ان کے ذیعے ایک ماہ کے روزیے ہیں کیا میں ان کی طرف سے روزے

ر کھوں؟ "فرمایا" ہال اللہ تعالی زیادہ حق دار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے "۔ مسلمہ سریت بہت ہے ۔ سیاری کی کی کئی

بیصدیث مسلم شریف کتاب الصیام کے باب قضاء الصوم عن المیت میں ہے۔

امام بخاری نے جو باب باندھاہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میت کے ولی کے علاوہ دوسرے اشخاص بھی اس کی طرف سے روزے رکھیں تو روزے ادا ہو جاتے ہیں کہا کہ عدیث میں حضور نبی کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھم ہے کہ جاتے ہیں جب کی میں حضور نبی کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھم ہے کہ

اس کاولی روز ہے رکھے۔

اور دوسری حدیث شریف میں بھی اس میت کا ولی ہی پوچھ رہا ہے۔ یہاں میت کے ذمہ روز وں کواللہ کا قرض قرار دیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیح حدیث میں ثابت ہے کہ میت کے ذکے جو قرض ہواس کواس کے ولی کے علاوہ دوسرا بھی اوا کردے تو قرض ادا ہوجا تا ہے۔

بخاری شریف رکتاب الحوالات کے باب داذا حکال کیٹن السمِیّتِ علی

رُجُلِ جَازُ مِن ہے۔

حضرت سلمه بن أكوع رضى الله عنه سے روایت ہے كہ ہم نبى كريم صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور عرض کی گئی کہ اس پر نماز ير هئے۔فرمايا" كياس پرقرض ہے؟" لوكوں نے عرض كى" تنہيں" فرمايا" كياس نے کی چھچھوڑا ہے؟''لوگ عرض گزار ہوئے'نہیں۔ پس اس پرنماز پڑھی۔ پھر دوسراجنازہ آيا ورلوگ عرض گزار ہوئے كه يارسول الله!اس برنماز يرصے فرمايا كه كيااس برقرض ہے؟ عرض کی ہاں۔فرمایا کہ کیااس نے پچھ چھوڑا ہے۔لوگ عرض گزار ہوئے کہ تین دینار پس اس پرنماز پڑھی۔ پھر تیسرالایا گیااور عرض کی گئی کہاس پرنماز پڑھئے۔ فرمایا کہ کیااس نے پچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کی نہیں فرمایا کہ کیااس پر قرض ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ تین دینار' فمرایا کہتم اینے ساتھی پرنماز پڑھاد۔حضرت ابوقیادہ رضی الله عنه عن كر ار موسة كه يارسول الله! الله بينماز يرصة اوراس كا قرض مين اداكرون کا"۔ یں آپ نے اس پر نماز پڑھی۔

بیرصدیث اختصار کے ساتھ بخاری شریف کتاب الکفالہ کے باب مُن تکفل عن میت دینافلیس لهان برجع و به قال الحن میں بھی ہے۔

منتج مسلم شريف كتاب الصيام كهاب قَضاءِ الصّوْم عَنِ الْمُيِّتِ مِيل ہے

حضرت عبدالله بن مرثيره رضى الله عندابين والدين روايت كرت بي كه

جس وقت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک عورت آئی اوراس نے عرض کیا'' میں نے اپنی مال کوایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری مال فوت ہوگئ ہے'۔آپ نے فرمایا''تہمارااجر ٹابت ہوگیااوروراشت نے وہ بائدی ہمیں واپس لوٹادی''۔اس عورت نے کہا''یارسول اللہ! میری ماں پرایک ماہ کے روز سے تھے کیا میں اس کی طرف سے روز ہے رکھوں''۔اس کی طرف سے روز ہے رکھوں''، فرمایا''ہاں' اس کی طرف سے روز ہے رکھوں'۔اس نے کہا'' میری مال جج نہیں کیا تھا' کیا میں اس کی طرف سے جج کروں'' آپ نے فرمایا''ہاں' اس کی طرف سے جج کروں'' آپ نے فرمایا''ہاں' اس کی طرف سے جج کروں''۔

بیصدیث من ابوداو دشریف کتاب الوصایا کے باب ما جاء فی الرجل بهب الهبة فی یوصی که بها او یکو فی الرجل بهب الهبة فی یوصی که بها او یکو فها میں ہے۔

بیمدیث ترندی شریف ابواب الزکوة کے بساب مسا جساء فی المعتصدق یوٹ صدقته میں ہے۔

امام تر مذى قرمات بين بيرهديت حسن سيح ب

تر فدى شريف ابواب الصوم كے باب ما جاء في الصّوم عن الميت ميں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے گئی کہ میری بہن فوت ہوگئ ہے
اس کے ذمہ متواتر دوماہ کے روزے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بتاؤ اگر تبہاری بہن پر قرض
ہوتا تو ادا کرتیں (یانہیں)؟ اس نے عرض کیا: ہاں (ادا کرتی) آپ نے فرمایا: اللہ کاحق
(ادا کیگی کے) زیادہ لائق ہے۔

امام ترندی فرمائے ہیں: حدیث ابن عباس حسن سیحے ہے۔ سنن نسائی شریف کِٹاکِ الاکیشکانِ وَالنّدُوْدِ کے باب مُنْ لَلُدُ اُنْ یَصُومُ پیریرم رو رقو ہو

مرر مرار مرم مرم من مراد مرم من ہے۔ فیم مات قبل ان یصوم من ہے۔

حضرت ابن عباس منى الله عنهمات روايت ہے كدا يك خاتون دريا ميس متى یر سوار ہوئیں اور انہوں نے ایک ماہ کے روز ہے رکھنے کی نذر مانی۔ بعدازاں وہ عورت روزے رکھنے سے پہلے فوت ہوگئی۔اس کی بہن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ کی خدمت اندس میں اس کی بیرحالت بیان کی ۔ آپ نے اس کیطرف سے اسے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔

درج ذیل احادیث کے علاوہ چند دوسری احادیث بھی ملتی ہیں جن سے پیر ثابت ہوتا ہے کہ میت کی طرف روز ہ رکھنا اور ٹمازی سنامنع ہے یامنسوخ ہو گیا۔ مؤطاامام ما لك كتاب القيام كياب النُّنذُو في البِّهُ وَالصِّيامُ

عُنِ المُيتِ مِن ہے۔

امام ما لک کوریہ بات پینی که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے بوچھا جاتا که كياكسى كى طرف سے كوئى روز ہ ركھ سكتا ہے اور كسى كى طرف سے كوئى نماز پڑھ سكتا ہے؟ فرمایا کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے۔ سنن ابوداؤدشريف كتاب الصيام كياب فيشكن كمات و عَليه وسيام

سعید بن جَبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا "جب كوئى هخص رمضان ميں بيار ہوجائے پھر تندرست نہ ہو بلکہ مرجائے تو اس كى جانب سے کھانا کھلا یا جائے اور اس کے اوپر قضانہیں ہے اور اگر اس نے نذر مانی ہوتو ولی اسے پوری کر ہے۔

امام عبدالرزاق المصنف جلده بص ٢١٨ كتاب الوصايا ميس روايت كرتے بيل۔



حضرت ابن عمروضی الله عنهما بیان کرتے ہیں ''کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے' نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے' نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھے اور آگرتم نے اس کا کفارہ اوا کرتا ہی ہے تو ان نماز وں یاروزوں کا قدریہ میت کے (ایصال تو اب کیلئے) صدقہ یا ہدریہ کردو۔

ترفدی شریف کتاب القیوم کے باب کا جگائی الکفارة میں ہے:

وبدن ریب مجرم الدعنمات روایت ہے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے

كے بد\_لے الك مسكين كو (ووقت كا) كھانا كھلايا جائے۔

الم ترفری فرماتے ہیں: حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ اصرف ای طریق سے مرفوعاً معروف ۔ ۔ ۔ جی جات ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول یعنی حدیث موقوف ہے۔ معلوف سے روزہ رکھا جائے۔ ہے۔ علاء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں میت کی طرف سے روزہ رکھا جائے۔ امام احمد اور اسحاق رحمہما اللہ اس کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں اگر میتیت کے ذمتہ نذر کے امام احمد اور اسحاق رحمہما اللہ اس کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں اگر میتیت کے ذمتہ نذر کے

روزے ہوں تو بدلے میں روزے رکھے جائیں اوراگراس کے ذمہ قضاء رمضان ہوتو اس

کی طرف سے کھانا دیا جائے۔ امام مالک سفیان اور شافعی حمہم اللد فرماً نے بین کوئی مخص سمی دوسرے کی طرف سے روزے ندر کھے۔

نو ا جو ہر نقی میں مذکور ہے کہ اس حدیث کی روایت ابن ماجہ نے بھی مرفوعاً سے سند

کے ساتھ کی ہے۔

علامه غلام رسول سعیدی نے شرح سیج مسلم جلد ۳۳ میں "میت کی طرف کے مدد میں میں "میت کی طرف کے مدد میں میں اور میں

روز \_ ركف ميل غداب آئم، كوبيان فرمايا بك،

امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه متوفى ٢٢١ هكا مسلك بيه بكدا كركس فخف في



روزوں کی نذر مانی اورنذر بوری کئے بغیرفوت ہو گیا تو اس کا ولی (وارث) اس کی طرف سے روزے رکھے اور اگر کسی مخض پر رمضان کے روزے تھے اور وہ فوت ہو گیا تو ولی (وارث)اس کی طرف سے روزے ندر کھے بلکہ اس برواجب ہے کہ اس کے مال سے ان روزوں کافدریددے۔(اکمال اکمال المعلم جلد ۲۹۲ ص۲۲۲)

امام ما لک بن انس رضی الله عندمتوفی ۹ کاه کا مسلک بیه ہے کہ جو محض فوت ہو جائے اوراس برروزے ہول خواہ وہ روزے نزر کے ہوں یا رمضان کے ولی اس کی طرف سے روزے بیں رکھ سکتا البت اگراس نے اپنے مال سے روزوں کا فدرید سے کی وصیت کی ہوتواس کی طرف سے فدریدادا کرناواجب ہے درنداس کی طرف سے بیفدریدادا کرنامستحب اورنفل ہے۔ (اکمال اکمال المعلم ،جلد سوم ۲۲۲)

امام شافعی متوفی ۱۹۰۴ هے کا مسلک بیہ ہے کہ جو مخص فوت ہو جائے اور اس پر رمضان کے روزے ہول تو اس کے ہرروزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک ون دو مد (١٢ والكوكرام) طعام كطاوياجائي (الام، جلد ٢٩٥)

اور جو مخص اس حال میں فوت ہو کہ اس پر روزوں یا نمازوں کی نذر ہوتو اس کی طرف سے روز مے بیں رکھے جائیں مے البتداس کے روزوں کا فدریدادا کیا جائے گا اور جس پرنمازی مول تواس کی طرف سے نمازیں پڑھی جائیں گی نه نمازوں کا فدریدادا کیا الام، جلد ١٠٥٥)

امام ابوحنیفه متوفی ۵۰اه کے نزدیک اگر کسی شخص پر روز ہے ہوں تو اس کا ولی (وارث) اس کی طرف سے روز ہے ہیں رکھ سکتا 'البتہ اگر اس نے کفارہ ادا کرنے کی وصیت کی ہوتواس کے تہائی مال سے اس کی وصیت پوری کرنالازم ہے ور ندمستحب ہے۔

#### علامه مرسى لكست بين:

جهاري دليل ميه ہے كه حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها يسے موقوفاً اور مرفوعاً ردایت ہے کہ کوئی مخفن کسی کی طرف سے روزہ رکھے اور نہ کوئی مخف کسی کی طرف سے تماز برا هے دوسری دلیل بیا ہے کہ زندگی میں عبادت کی ادائیگی میں کوئی مخص کسی کا نائب ہیں ہو سكتا\_لہذاموت كے بعد بھى نہيں ہوسكتا جس طرح كەنماز ميں سب كا اتفاق ہے كيونكه عیادت کا مکلف کرنے نے سے بیمقصود ہے کہ مکلف کے بدن براس عبادت کی مشقت ہواور تائب کے إداكرنے سے مكلف كے بدن كوكوئى مشقت نبيں ہوئى۔ البتداس كى طرف سے بردن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا کیونکہ اب اس مکلف کا خودروز ورکھنا ممکن بیس ہےتو فدرياس كا قائم مقام موجائے كا جيسا كري فانى كے مسلميں ہاور جب اس فدريك وصیت کی ہوتو اس کے تہائی مال سے کھانا تھلانالازم ہے اور اگر وصیت نہیں کی تو کھانا کھلانا لازم نبیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک مطلقاً کھانا کھلانا لازم ہے خواہ وصیت کرے یا نہیں۔کھانے کے فدریر کی مقدار ہرسکین کیلئے نصف صاع (۱۲۵ء ۲ کلوگرام) گندم ہے اورامام شافعی کے زویک ایک مر ۲۲ء اکلوگرام) ہے۔

امام ما لک رحمة الله عليه فرمات بيل كه بير فدريد ينا) واجب نبيس بهاور ميرے

نزد یک فدرید بناای کیلئے بہتر ہے جواس کی طاقت رکھتا ہو۔ پس جوفد بیدے وہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے مُدّ کے برابر ہرروز کے بدیلے کھا تا کھلائے۔

# زنده بوز هے تحض اور فوت شده کی طرف سے ج کرنا

ج ایک مرکب عبادت ہے کیونکہ اس میں مال بھی خرج ہوتا ہے اور مکہ مرمہ بیج كربدن كے ساتھ جے كاركان بھى اداكر تاياتے ہيں۔

بخارى شريف كتاب المناسك كياب وجوب الحج وفضله ش بـ سلیمان بن کیکارسے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس منی الله عنهانے فرمایا" رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پیچھے قصل بن عباس بیٹے ہوئے تصفو قبیلہ عم کی ا کیک عورت آئی ..... وه عرض گزار ہوئی کہ یارسول الله! الله تعالیٰ نے اینے بندوں پر جج فرض كيا ہے ميرے والدمحترم بہت بوڑھے ہو محتے اور سواری پر بیٹے ہیں سکتے تو كيا میں ان کی طرف سے جے کر سکتی ہوں؟ فرمایا''ہاں'اور سے ججۃ الوداع کے موقع کی بات ہے۔ بيه مديث بخارى شريف ابواب العمره كياب حب المواة عن الرجل ميس

بيه من مؤطاامام الك كتاب الج كياب النحيج عَمن يحج عنه من مي مي كي ب بيه مديث منن ابن ماجه شريف ابواب المناسك ك بساب المحج عن المحى

اذا لم يستطع ش بحى \_\_\_

بيه من مؤطاا مام محركتاب الح ك باب الْحَبِّ عَنِ الْمُيِّبُ وَعَنِ الشَّيْخ الْكِبيرِ مِن بَعَى ہے بيمديث ترندى شريف ابواب الح كياب الجاء فى الحج عن الشيخ الكبير الميت من محمى ب-

بیمدیث شن نسائی شریف کتاب مناسک انج کے باب حیج المسواۃ عن الوجل میں بھی ہے۔ الم

ترزوی شریف ابواب الج میں ہے:

حضرت ابور زین عیلی رضی الله عند نے بارگاور سالت میں حاضر ہوکر عرض کیا:

یارسول الله! میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں ندجی وعمرہ کی طاقت رکھتے
ہیں اور نہ ہی سفر کر سکتے ہیں۔ آپ نے طرفایا ''اپنے باپ کی طرف سے جج اور عمرہ کرو'۔
امام ترفدی فرماتے ہیں: بیصد بعث حسن سمجے ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے
عرے کا ذکر صرف اسی حدیث میں ہے۔

بیمدیث من این ماجه شریف ابواب المناسک که اب السحی عن التی اذا لم یستطع میں بھی ہے۔

بيطريث من المربط كتاب من السك المحيج كم باب وجوب العمره من المعره عن الرجل الذي لا يستطيع من مي مي الم

سنن ابن تاجه شريف ابواب المناسك كرب المحرّج عُن الْحُيّ إذا كمْ

يُشتطع من ہے:

حضرت حصین بن عوف رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا'' یارسول الله! میرے والد پر جج فرض ہے اوران میں جج علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا' یارسول الله! میرے والد پر جج فرض ہے اوران میں جسم کرنے کی طاقت نہیں' آپ کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا''تم اینے والد کی جانب

ہے ج کرو"۔

مؤطاامام محركتاب الحج كے باب الحج عن الميت ميں ہے:

حضرت امام مالك رضى الله عندنے جميں حضرت الوب سختياني رضي الله عند

سے خبر دی کہان سے ابن سیرین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کی آ دمی کی اولا دبلوغت

سے بل بی فوت ہوجاتی تھی۔اس نے منت مانی کہ اگر میراکوئی بچہاتی عمر کو پہنچے کہ وہ

اب ہاتھ سے اونئی کا دود صدو ہے کگے تو میں اسے ساتھ لے کرج کروں گا۔ پس چر

اس كااكيلاكا (نذركے مطابق) جوان ہوكيا مكراب وہ خود بہت بوڑھا ہوچكا تھا اس كا

بیانی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگا کہ میرا والد بہت

ی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس میں ج کرنے کی طاقت نہیں رہی کیا اس کے بدلے میں ج

كرسكتا مون ؟ حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا " إل "-

امام محمة عليه الرحمة فرمات بين اس پرجاراتمل هياوراس مين كسي فتم كا دربيل

كهكوتي مخص فوت موچكامويا مرداوركوتى عورت ايسے بوڑھے موجاكيں كمان ميں ج

كرنے كى استطاعت نہيں توان كى طرف سے جى كياجا سكتا ہے۔

سنن ابن ماجهشریف ابواب المناسک کے باب الجعن المیت میں ہے:

حضرت ابوالغوث بن حُصين نے حضور نبی کريم صلی الله عليه وسلم سے اپنے والد

کے جے کے بارے میں دریا فت کیا جوان کے ذمہ تھا اور وہ فوت ہو گئے تھے۔

آپ نے فرمایا" تم اینے باپ کی جانب سے جج کرو''۔ نیز نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میت کے ذمہ نذر کے روزے ہوں تو اس کے وارث وہ

روز ہے رکھیں۔

#### تر فدى شريف ابواب الج ميں ہے:

حفرت عبدالله بن برئد البخ والدس راوی بین که ایک عورت رسول کریم صلی الله علی بارگاه میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیایا رسول الله امیری مال فوت ہو چکی ہے انہوں نے ج نہیں کیا کیا میں ان کی طرف سے ج کروں؟ آپ نے فرمایا "رہاں تم ان کی طرف سے ج کروں؟ آپ نے فرمایا "دہاں کی طرف سے ج کروں۔ "ہاں تم ان کی طرف سے ج کرو"۔

امام ترخدی فرماتے ہیں: بیرمدیث حسن سی ہے۔ سنن نسائی شریف کتاب مناسک الج کے باب السحیع عن المعیت الذی

لم يحج ش ہے:

حضرت ابن عباس بضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت ابن عباس بضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت سنان بن سلمہ رضی الله عنہ سے کہا مضور سرور کو نین سلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری والدہ فوت ہوگئ ہے اس نے جج نہیں کیا تھا کیا میں اس کی طرف سے جج کروں تو کافی ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ''کیوں نہیں اگر اس کی والدہ پر قرض ہوتا اور وہ ادا کرتی تو کیا ہے گائی نہ ہوتا ؟ اسے اپی والدہ کی طرف سے جج کرنا جا ہیں۔

على المُورِي العروك العروك باب السخيع والتنكور عن المكيت والتنكور عن المكيت والترجل يحبط والتنكور عن المكيت والترجل يحبط عن المُواو على المراد المرا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ جُہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وکا میں عاضر ہوکر عرض گزار ہوئی کہ میری والدہ ماجدہ نے جج کرنے کی منت مانی تھی لیکن وہ جج نہ کرسکی یہاں تک کہ فوت ہوگئیں۔ کیا

میں ان کی طرف سے جے کروں؟ فرمایا '' ہال تم ان کی طرف سے جے کرو''۔اگرتمہاری والده برقرض موتا تو كياتم اسدادا كرتيس! اللد تعالى زياده حق دار بي كماس كا قرض ادا

بيطديث سنن نسائي شريف كتاب مناسك الج كے باب الحب عن الميت الذى ندر ان يحج مل مح الم

سنن ابن ماجهشريف ابواب المناسك كياب الحج عن الميت مل ب حضرت ابن عباس منى الله عنهما يدروايت هے كهرسول الله على الله عليه وسلم نے ایک مخص کونی کہتے سنا" کہیٹک عن مشہومہ "آپ نے فرمایا" شرمہ کون ہے؟" اس نے عرض کیا: یارسول الله! میراا یک رشته دار ہے۔ آپ نے فرمایا'' کیا تونے اپنا جج کیا ہے؟ "اس نے جواب دیا "نہیں۔ آپ نے فرمایا" پہلے اپنی جانب سے جج کرو پھر شبرمه کی جانب سے حج کرتا"۔

# ميت كيلي تتبيج وكلمه بردهنا

صحیح بخاری شریف کتاب الاوب کے باب النوشیکمة مِن الککبائر میں ہے: حضرت ابن عباس رضى التدعنهان فرمايا كهنى كريم صلى التدعليه وسلم مدينه منوره کے ایک باغ کی جانب تشریف لے محتے تو وہاں آپ نے دوانسانوں کی آوازیں سنیں جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا تھا۔فرمایا کہ انہیں کسی بڑے گناہ کے باعث عذاب بیں دیاجارہا۔اگرچہوہ گناہ بھی بڑے ہیں۔ان میں سے ایک پیشاب کی چھینوں سے پر ہیز ہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا۔ پھرآپ نے ایک سبز مہنی منکوائی پھراس

کدو ہے کے توایک صے کوایک قبر پراوردومرے صے کودومری قبر پرنصب کردیا ہے کہ فرمایا

کہ جب تک پیشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔

سیصدیث بخاری شریف کتاب الاوب کے باب الْبغیبة میں بھی ہے۔

سیصدیث مشکو قشریف کتاب الظّهارة کے باب السّد لیسُل عکلی نکھاسة الْبُولِ

سیصدیث مسلم شریف کتاب الظهارة کے باب السّد لیسُل عکلی نکھاسة الْبُولِ

وُوجُونِ الْإِسْوِشَر آءِ میں ہے۔

وُوجُونِ الْإِسْوَشِر آءِ میں ہے۔

یہ صدیث بخاری شریف کتاب الوضوء کے باب مِن الکُبَّائِرِ اَنْ لَا یَشِیْتِرُ مِنْ بُولِمِ میں بھی ہے۔

یہ صدیث سنن سائی شریف کتاب الجمائز کے باب وضع الْجُو یک وعلی الْفَبُو میں ہے۔ اصل میں تخفیف عذاب کا باعث وہ شاخیں ہی نہیں بلکہ ان کی شہیج ہے جو دہ پڑھتی ہیں کیونکہ:

> وَإِن مِنْ هُنَى ء إِلاَّ يُسُبِّتُ بِحَمْدِه (الآب) مرچزالله كالبيج بيان كرتى ہے۔ مرچيزالله كي بيان كرتى ہے۔

لهذا ثابت ہوا کہ تخفیف عذاب کا سبب شاخوں کی تبیح تھی اور چونکہ شاخوں کا تبیح تھی اور چونکہ شاخوں کی تبیح موقوف ہوجائے گی۔ جب شاخوں کی تبیح باعث تخفیف عذاب قبر ہے۔
باعث تخفیف عذاب قبر ہے تو بندوں کی تبیح بھی یقینا باعث تخفیف عذاب قبر ہے۔
بیزیہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قبروں پر پھول ڈالنا بھی جائز ہے کیونکہ کیجور کی شاخوں کی طرح تر وتازہ پھول وغیرہ بھی اللہ کی تبیح پڑھتے ہیں۔
ہم قبروں پر پھول ڈالنا جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ علماء کی کیر تعداد نے اس کو

جائز قرار دیا۔جوقبروں پر پھول ڈالنے کو بے فائدہ جھتے ہیں وہ قطعاً اس پڑل پیرانہ ہوں كيونكم المول كادارو مدارنيول برب جرجبهم بهول والتعنى اس نيت سے كهان كى تبیج ہے میت کو فائدہ پنچے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے اس کا میت کو فائدہ بھی پہنچائے گا۔

حضرت صدرالا فاصل سيدنعيم الدين مرادآبادي رحمة الثدعليه في قبرول ي بھول ڈالنے کے مسئلہ برایک تفصیل رسالہ لکھا جسے مسلم کتابوی در بار مارکیٹ لا ہورشائع كرتائ الماسي حاصل كرك مسكله كو يحضني كوشش كريں۔

جو پھول ڈالنے یا قبر پرشاخ رکھنے کوفضول کام بچھتے ہیں ان کی دلیل ہیہ ہے کہ ان قبروالوں کوآپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے اس شاخ رکھنے کا فائدہ پہنچااورا گرکوئی دوسرار کھے تو کوئی فائدہ نہ پہنچ گائیاوہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے سو کھنے تک کیلئے ان كى شفاعت كى جس كاان كا فائده پہنچا۔

معترضين بيبين سوجيته كه بعد مين جوصحابه كرام اورعلاء كرام اس يرعمل پيرا ہوئے وہ کس سوچ کے ساتھ مل پیراہوئے ۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مل کوائی اس محدود سوچ سے آپ پر ہی محدود کردینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ آپ کا ہمل لائق اتباع ہے۔ آپ نے کس فرمان عالی شان میں کہا کہ ان کے بعد کوئی اس پڑمل پیرا مو کا تو اس کوکوئی فائدہ نہ پہنچے گا،جس طرح زندوں کے اور بہت سے اعمال کا الله تعالیٰ میت کوفائدہ دے سکتا ہے تواس عمل کا بھی دے سکتا ہے۔

علامه غلام رسول سعیدی نے بھی شرح سیح مسلم کی جلد اوّل کے صفحات (۹۸۹ تا ۹۸۹) میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ میں مخضر آاس میں سے چند دلائل پیش

غدمت كرتا مول\_

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ورخت كى شاخ كوقبر يركا زف سيمنع نبيل فرمايا اس کئے مین آپ کی خصوصیت نہیں ہے اور آپ کے وصال کے بعد بین لبعض محابہ سے ٹابت ہے۔ حافظ ابن جمزعسقلانی کی بھی بہی تحقیق ہے جس کوہم عنقریب بیان کریں گئے۔

امام بخاری ذکرکرتے ہیں:

وَاوْصَى بَرِيْدَةُ الْاسْلَمِي أَنْ يَجْعَلَ حضرت بريدہ اسلمي رضي الله عنه نے بيہ فِيْ قِبْرِمْ جَرِيْدَانِ. وصیت کی کہان کی قبر میں دو شاخیں گاڑ

( سیح بخاری جلداً می ۱۸۱) وي جائيں۔

علامه بدرالدين عيني حقى لكصع بين:

حضرت بريده المكمي رضي الله عنه كا بأسله جحرى ميس مروميس انقال مواقعا 'اس میں حکمت بیر می کہ مجور کے درخب کی بڑکت حاصل کی جائے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو شجرہ طیبہ فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیٰہ وسلم کی اقتداء کی جائے کیونکہ آپ نے درخت کی شاخ کے دو مکڑے قبر برر کھے تھے: (عمدة القاری، جلد ۸، ص۱۸۲) علامه بدرالدين عيني كي اس عبارت من معلوم موكميا كمقربين كي قبر يرجمي درخت کی شاخ رکھنا جائز ہے کیونکہ اُمت میں صحافی رسول سے بردھ کراورکون مقرب ہوگا' نیز جومل عام مسلمانوں کیلئے تخفیف عذاب کا باعث ہومقربین کیلئے وہ ممل ترقی در یافت کا سبب ہوتا ہے اور ریم معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام نے اس فعل کورسول الله صلی

التدعليه وسلم كي خصوصيت نبيس سمجما تعار

علامه ابن عابدين رحمة الله عليه شامي حفى لكهة بين:

قبرستان ہے سرسبر کھاس کا شا مروہ ہے اور سوتھی ہوئی کھاس کو کائے میں كوتى حرج نبيں ہے جيسا كەالبحرالرائق در رغرراورشرح المديد ميں ہے۔امداد ميں اس کی وجہ ربیان کی ہے کہ تروتازہ کھاس اللہ تعالیٰ کی حمداور بیجے کرتی ہے جس سے میت كوسكين ہوتی ہے اور اللہ تعالی كے ذكر سے رحمت نازل ہوتی ہے قاضی خال میں بھی

(علامه شامی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ندکور ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزشاخ کوتو ڈکراس کے دو مکڑے کئے او ران دوقبروں پررکھ دیئے جن میں قبر والوں کوعذاب ہور ہاتھا اور اس کی علت ان شاخوں کا خشک نہ ہوتا قرار دیا بینی ان شاخوں کی تبیج کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور سبزگھاس کی تبیع خشک گھاس کی تبیع ہے المل ہے کیونکہ سبز میں ایک فتم کی حیات ہوتی ہے۔اوراس عبارت اوراس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی اتباع کی وجہ ہے سبزشاخ کوقبر پر رکھنامستحب ہے۔ ہمارے زمانہ میں آس کے پھولوں کی شاخیں جوقبر پر رکھی جاتی ہیں وہ اس قیاس پر ہیں' فقہا شا فعیہ کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے اور رہیعض مالکیہ کے اس قول سے اولی ہے كه عذاب مين تخفيف نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى بركت اورآب كى وُعاست حاصل ہوئی (بیعلامہخطابی کا قول ہے) اس لئے دوسروں کا آپ پر قیاس نہیں ہوگا۔ حالانکہ سے بخاری میں ہے کہ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عند نے بیدوصیت کی تھی کیان کی قبر پردوشاخیس رکھی جائیں۔ (روالحی ر،جلدا،ص ۱۸۲۷۸۸)

102

علامہ ططادی رحمۃ اللہ علیہ اس صدیث کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
درخت کی شاخ کے معنی میں ہروہ چیز داخل ہے جس میں کسی بھی درخت کی درخت کی رطوبت ہو (الی قولہ) مختلا ہ کی شرح میں لکھا ہے ہمارے متاخرین اصحاب میں سے بعض آئمہ نے فتویٰ دیا ہے کہ پھولوں اور درخت کی شاخوں کور کھنے کا جومعمول ہوہ اس حدیث کی وجہ سے شخفیف کی اس صدیث کی وجہ سے شخفیف کی اس صدیث کی وجہ سے شخفیف کی امید کی جاتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی ہرکت تو بہت عظیم ہے۔
امید کی جاتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی ہرکت تو بہت عظیم ہے۔
(حاشیہ الطحطادی علی مراقی الفلاح میں ۲۷۸)

ملاً على قارى حنى رحمة الله عليه لكصة بين:

ای وجہ ہے ہمارے متاخرین اصحاب میں سے بعض آئمہ نے بیفتو کی دیا ہے کہ درخت کی شاخوں اور پھولوں کو (قبر پر)ر کھنے کامعمول اس مدیث کی بناء پرسنت ہے۔ (مرقات، جلدا، ص ۱۹۵۱)

اس کے بعد ملاعلی قاری نے علامہ خطابی کے انکار کارڈ کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وتسمسک کنند این جماعة باین جولوگزنده چیز کی تیج کے قائل بین وه اس حدیث پر میزه اور پیولوں کے ڈالے پر دانداختن سبزه و گل صدیث پر میزه اور پیولوں کے ڈالے پر دابر قبور (افعۃ اللمعات، جلدا، ص ۲۰۰) استدلال کرتے ہیں۔

ملاً نظام الدين حنى رحمة الله عليه لكصة بين:

وُضعُ الْوُرْدِ وَالرِّيارِ حَيْنِ عَلَى قَبُورِ پُولوں كا قبروں پرركه المستحن ہے۔ حَسنُ (قادل عالم كيرى جلده، ص ١٥٥)

حافظ ابن حجر عسقلاني رحمة الله عليه كتاب البحائز ميل حضرت بريده رضي الله عنه كى مديث كے تحت لكھتے ہيں:

حضرت بریده رضی الله عندنے اس حدیث کوعموم برجمول کیا اور اس عمل کوان دوقبروالوں کے ساتھ مخصوص نہیں قرار دیا۔ (فتح الباری، جلد ۳، ۲۲۳)

علامة شربني شافعي رحمة الله عليه لكصة بين:

قبر برسبزشاخ كاركهنا سنت ہے اس طرح مجولوں اور ہرتر چیز كاركھنا سنت ہے۔(مغی الحتاج، جلدا، ص۱۲۳)

حافظ ابن جمر عسقلاني رحمة الله عليه شافعي لكصتر بين:

علامه خطابی نے لکھا ہے کہ بے شک میجی ایک قول ہے کہ شاخ جب تک تر ہو گی جیج کرتی رہے گی اور جیج کی برکت سے عذاب میں شخفیف ہو گی۔اس بناء پر سیکم ہراس چیز میں جاری ہوگا جس میں تراوٹ ہوخواہ وہ درخت ہویا غیر اس طرح جس چیز میں برکت ہوجیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن مجید اور ان سے بطریقِ اولیٰ عذاب میں

علامه وشتاني الى مالكي رحمة الله عليه لكصتے بين:

قاضی عیاض مالکی رحمة الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ بعض شہروں میں میعرف کہ قبروں پر مجور کے ہے بچھاتے ہیں ان کا بیمل اس حدیث کی بناء پر ہے اور حضرت بريده الملمى رضى الله عندنے وصيت كى كدان كى قبر پردوشاخيس كھى جاكيس ان كاليكل نبي كريم صلى الله عليه وسلم محفل اوراس حديث كى انتاع برمني بي (اكمال المال المعلم ، جلد ٢ ، ص ٢ )

دُاكْرُوْ ہمدر حملی لکھتے ہیں:

فقهاء شافعیہ نے کہا ہے کہ قبر پرخوشبولگانے میں کوئی حرج نہیں نیز فقہاء ' شافعیہ طلبیہ اور حنفیہ نے میرکہا ہے کہ قبریریانی کے چھینٹے ڈالنامستحب ہے اور قبریر شاخ ' پھول اور کسی تر چیز کور کھنا سنت ہے۔ (الفقہ الاسلامی وادلیم ،جلدا،ص ۵۳۰) الحمد للدعلى احسانه غدابب اربعه كفقهاء اورمحدثين كى تصريحات سے بيرواضح ہوگیا کہ قبر پرسبزشاخون اور پھولوں کا رکھنا سنت ہے اور بدر عالم میرٹھی ویوبندی شبیر احمه عثانی دیوبندی اور انورشاه تشمیری دیوبندی کا اس فعل کوعبث اور بدعت کهناهی نبین نیز ان حضرات کا بیکہنا بھی خلاف واقع ہے کہ صرف مقربین کی قبروں پڑ پھول رکھے جاتے ہیں اور عوام کی قبروں پر پھول نہیں رکھے جاتے ہم نے عام قبرستانوں میں متعدو عام قبروں پر پھول رکھے ہوئے دیکھے ہیں۔آج بھی کراچی (یاکسی بھی شیراور قصبہ) کے کسی قبرستان میں آپ جمعرات کو یا شب برات کو چلے جائیں تو بے شارعام قبروں پر پھول رکھے ہوئے نظر آئین کے اور جس طرح پھولوں کی تنبیج گنہگاروں کیلئے رفع عذاب كاموجب ہے اس طرح وہ مقربین كيلئے درجات كى بلندى كاسبب ہے اس كئے بلاوجهمقربين اورعباد صالحين يسعناداورمسلمانول يسيسوءظن ركهنانبيس جإبيئه حضرات محترم كسي بحى اليحصاور نيك نيتى سے كئے ہوئے فعل كوعبث فضول اور ب فائده قرار نہیں دینا جاہیئے کیونکہ اکثر اعمال بظاہر معمولی نظر آتے ہیں لیکن وہ انسان کی بخشش کا بہانہ بن جاتے ہیں۔

مظلوة شريف كتاب الزكوة كي باب فضل الصدقة كي بالفل من ب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا ایک شخص کا گزرایسے درخت پر ہوا جس کی شاخ لئلی ہوئی تھی اور راستہ روکتی تھی، اس شخص نے کہا میں اس کوراستہ سے ہٹا دوں گاتا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہواور یہی عمل اس کے دخول جنت کا سبب بنا۔ (متفق علیہ)

عصر مظافرة شريف كالى باب كى الى فصل ميس ب:

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا'' ایک بدکارعورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایسی جگہ سے گزری جہال
ایک کتا پیاس کی شدت سے زبان نکا لے کھڑا ہوا ہانپ رہاتھا' بیدد کھے کراس عورت نے
اپناموزہ لے کراس میں اپنی چا در باندھی اور (کنوئیں سے) پانی نکالا اور اس کو پلایا' اس
عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگئ اس موقع پر صحابہ کرام نے دریا فت کیا کہ جانوروں
کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی تو اب ملتا ہے تو آپ نے فرمایا'' ہر زندہ جگر کے ساتھ
بھلائی کرنے میں صدقہ کا اجرماتا ہے'۔ (متفق علیہ)

الْهُ مَثَلُوْة شریف کتاب الایمان کے بائب اِثباتِ عَدُابِ الْهُبُوكَ تَیسری فصل میں ہے: فصل میں ہے:

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہو و فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معافر رضی الله عنه کی وفات ہوئی تو ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گئے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اوران کی قبر پرمٹی ڈال دی جب رسول الله علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی شروع فرمائی تو ہم نے گئی تو رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے شیع (مشجان الله) پڑھنی شروع فرمائی تو ہم نے بھی کافی ویر تک شیخ (سجان الله) پڑھی۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے تکبیر (الله اکبر) کہنی شروع کی تو ہم نے بھی کہنی شروع کی تھر ہم نے عرض کیا: آتا 'آج آپ نے پہلے کہنی شروع کی تو ہم نے بھی کہنی شروع کی تھر ہم نے عرض کیا: آتا 'آج آپ نے پہلے

تنبيح اور پر تكبيركيول كهي تو آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا "إس نيك بندے يرقبر تك ہوگئ تكى تو ( ہارے يرصے سے ) الله نے اس نيك بندے يرفراخي فرمادي۔ (مندأمام احمرص ۲۱۳/۳)

سيح مسنم شريف كتاب الجائز كابتداء مين حضرت ابوسعيد خدري رضي الله عنداور حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایات میں ہے کہرسول الله صلی اللہ علیہ

لُقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا لَلَّهُ اييغ مردول كولا إلى إلا التدسكها و بيرحد بيث سنن ابن ماجهشريف ابواب الجنائز كے باب ماجاء في تلقين الميت لا الدالا الله

جب ميت كيكي بنج وكلمه برُهمتنا ثابت ہے تواب بيدملاحظ فرمائيں كرتىبيجات و کلمہ پڑھنے سے کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔

مشكوة شريف ركتاب الشكمة والكبوتعالى كأباب فواب التشبيح وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ مِن جَـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس نے دن میں ایک سومر تنبہ مسبک کا الله وب حقدم پر حااس کے گناه معاف کردیئے جاتے ہیں۔اگر چسمندر کی جھاگ کے برابر بی کیوں نہ ہوں۔(متفق

> يه مديث بخارى شريف كتاب الدعوات كياب فضل التشبيع من بـ مشکوه شریف کے ای باب میں ہے:

حضرت ابو ہر ررہ وضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمايا" جو محض من اورشام سومرتبه مسبك أن الله و بحمده "برسط قيامت كدن ال ہے کوئی افضل نہ ہوگا سوائے اس کے جواس کو پڑھتا ہویا اس سے زیادہ پڑھتا ہو۔ (مینق

بيرهديث يحيمهم شريف كتاب الذكروالدعاك باب فسضل التهليل والتسبيح والدعاش ہے۔

مفکوة شريف کے ای باب میں ہے:

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" وو کلے جوزبان پر آسان ہیں لیکن میزانِ عمل میں بھاری اور رب کریم جل جلالهٔ کومجوب ہیں وہ بیر ہیں:

سُبُكَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ (مَّ فَلَ عَلِيهِ) بیحدیث بخاری شری کتاب الدعوات کے باب قضل التبیح میں ہے۔ بيه عديث بخارى شريف كتاب الايمان والنذوركي باب إذا قال والمله لا اتكلم

سيحديث يحيمهم شريف كتاب الذكروالدعامي ب

مفکوة شریف کے ای باب میں ہے:

حضرت سعد بن وقاص رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ میں اور دیگر صحابہ رسول الله ملى الله عليه وملم كى خدمت مين حاضر يضاس وقت آپ نے فرمايا و كياتم مين کوئی اس عمل سے عاجز ہے کہ ایک ہزار نیکیاں روز کمائے '۔حاضرین میں سے ایک

صاحب نے سوال کیا کہ بیکس طرح ممکن ہے کہ کوئی مخص ایک ہزار نیکیاں روز حاصل كريئة آب فرمايا" جوفض سوبارسجان الله يرصفواس كنامه اعمال من بزار نيكيال الكمى جائيس كى يا ہزار كناه معاف كئے جائيں مے (شكراوي) بيه مديث يحملم شريف كتاب الذكروالدعاك باب فسط التهليل والتسبيع والدَّعا ش ہے۔

مشکوة شریف کے ای باب میں ہے:

خضرت جابر رضی الله عندروایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے

فرمایا: تمام اذ کار میں سے افضل ترین ذکر

﴿ لَا الْدُ إِلَّا اللَّهُ بِ ا الْحُمْدُ لِلْهِ ہے۔ (متفق علیہ)

اور جہترین دعا

به حدیث ابن ماجه شریف ابواب الذکر کے باب فضل الحامدین میں بھی ہے۔

صحيح مسلم شريف كتاب الذكروالدعاك باب فسنضبل مشبك اكسب

وبحمده مل ہے: ٠

حضرت ابوذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمايا" كيامين تم كونه بتاؤل كه الله تعالى كيزويك سب سية ياده كون ساكلام محبوب ہے؟ میں نے کہا" یا رسول اللہ! مجھے بتلائے کہ اللہ تعالی کے نزو یک سب سے زیادہ كون ساكلام محبوب ہے؟" آپ نے فرمایا"الله تعالی كے نزد كي سب سے زياده محبوب كلام بيب: سُبْحَانُ اللَّهِ وَبِحُمْدِهِ

بخارى شريف كتاب الدعوات كياب فضل التهرليل مسب

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لا إله الله وَحُده لا شريك كه له المكك وكه الْحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دونہیں کوئی معبود مگراللہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریب نہیں اسی کی بادشائی ہے اور اس کیلئے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز بر قادر

جودن میں دس مرتبہ میہ کہنواس کیلئے دس غلام آزاد کرنے کا تواب ہے اور اس كيلئے سونيكياں لكھ دى جاتى ہيں اور أس كى سو برائياں مٹادى جاتى ہيں اور أس روز شام تک میل اس کیلئے شیطان سے بچاؤ ہوتا ہے اور اس سے بردھر اور کسی کاعمل نہیں ہوگا مرجوالیا یا اسے زیادہ مل کرے۔

بيحديث مظلوة شريف كتاب اساء الله تعالى كياب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ميں ہے۔(متفق عليه)

يه حديث صحيح مسلم شريف مين كتاب الذكروالدعاك باب فضل التهلِيل وَالتَسْبِيعِ

مفکوة شریف کے مذکورہ بالا باب میں بی ہے:

جناب لیکرورضی الله عنها جومها جرات میں سے ہیں روایت کرتی ہیں کہ ہم سے رسول الله على الله عليه وسلم نے فرمايا "مسبكان الله والله الله اور مسبكان السمسالك القدوس كاوردخود برلازم كرلواورانبيس الكليول برشاركرو كيونكهان يس سوال کیا جائے گا اور وہ شہادت دیں گی اورتم ان سے غافل ندر ہو ورندر حمت اللی سے فراموش كرديية جاؤك\_ (ترفدي ابوداؤد)

قارى محدظيب سابق مهتم وارالعلوم ويوبندني اين رساله عالم برزخ "ك

صفح تمبر ١٩٣٨ من بيدوا قعددرج فرمايا يه:

معبيب بن شيهه كيت بي كميرى والده في مرت وفت محصوصيت كي تحى كه بیٹا جبتم مجھے دفن کر چکوتو میری قبر کے ماس کھڑے ہوکرکہنا کہاے اُم هبیب کیولا الہ الااللد چنانچاس وصيت كےمطابق والده كى قبرجب برابر موكى توميں نے قبر كے ياس كمريه موكروه جمله كها" اعام هبيب كهولا إلا الأالا الله جب من قبرستان ساوناتو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ اُم شبیب کہدری ہیں کہ میرا بیٹا میں بلاك موجانے کے قریب آچی تھی اگر تیرالا الدالا الله کہنااس کی روک تھام نہ کرتا کا اشبہ تونے میری وصیت یا در کھی اور مل کرد کھایا۔

سنن ابن ماجهشريف ابواب الذكرك باب فقل التيتم من هے:

حضرت أم بانى نے فرمایا كه میں حضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئی میں نے عرض کی بارسول اللہ! مجھے کوئی عمل بتائے میں بوڑھی اورضعیف ہوگی مول میرابدن بھاری ہو گیا ہے۔آپ نے فرمایا "سوباراللدا کبرسوبارالحدللہ سوبار سبحان الله پڑھؤ بيان سو كھوڑوں سے بہتر ہے جو جہاد في سبيل الله ميں مع زين ولكام كے وييئ جاكين سوجانور قربان كرنے اور سوغلام آزاد كرنے سے بہتر ہيں۔

سنن این ماجهشریف ابواب الزمد کے باب ما یکؤ کھی مِن رُحُمةِ اللّهِ

يَوْمُ الْقِيَامُةِ مِن بِ:

حضرت عبداللدبن تمرورضي الله عنهما كابيان ہے كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میری اُمت میں سے ایک مخص کی بڑی ایکار ہو می اس کے اعمال کے نناوے دفتر کھول کر پھیلائے جائیں گے اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ پھرارشاد ہوگا انہیں پڑھ لے اوران میں جو تیرے گناہ ککھے ہوئے ہیں ان میں ہے تو کس کامنکر ہے۔ وہ عرض کرے گا''اے خداوندا! کسی امر کامنکر نہیں ارشادہوگا کہ کیا کراماً کا تبین نے بچھ پرظلم کیا ہے؟ پھرارشادہوگا کیا تیرے یاس اس میں کوئی نیکی بھی موجود ہے وہ ڈرتے ہوئے عرض کرے گا مہیں تو ارشاد ہوگا مہیں ا مارے یاس تیری نیکیاں بھی ہیں تھھ برآج کے روز کوئی ظلم نہ کیا جائے گا پھرایک چھوٹا ساير جه نكالا جائے كاجس ميں تحرير موكا:

اشهدان لا إله الله وأن محمدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ

وه عرض کرے گا'اے خداوند! بیر قعدات نے بڑے دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گا'تو خدا تعالی ارشاد فرمائے گا' مجھے پرظلم نہ کیا جائے گا'تو وہ تمام دفاتر ایک پلڑے میں اور وہ رقعہ دوسرے بلزے میں رکھاجائے گانووہ دفتر اوپراٹھ جائیں کے اور رفعہ بھاری ہوجائے گا۔ صحیح مسلم شریف کتاب الذکروالدعاکے باب فضل مجالس الذکر میں ہے:

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے پھے گشت کرنے والے فریسے ہیں جوذ کر کی مجالس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جب وہ ذکر کی کوئی مجلس دیکھتے ہیں تو ان ( ذاکرین ) کے ساتھ بیٹے جاتے ہیں اورائے پرول سے بعض فرشتے بعض دوسرے فرشتوں کو (اوپر تلے) و مانب لیتے ہیں می کہ زمین سے لے کراسان ونیا تک جگہ بھر جاتی ہے جب

ذاكرين مجلس سے أتھ جاتے ہيں توبيفر شيخ آسان كى طرف چڑھ كرجاتے ہيں پھراللہ عزوجل ان سے سوال كرتا ہے حالانكه اس كوان سے زيادہ علم ہوتا ہے "تم كہاں سے آئے ہو؟ ' وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جوشکان النذالنداكبركا الزالرال النداور الحمد للدكهدر بصفاور تخصي والكررب عظ اللدتعالى فرما تا ہے 'وہ جھے سے کیا سوال کررہے تھے؟''فرشتے عرض کرتے ہیں' وہ جھے سے تیری جنت كاسوال كررئے شخ 'الله تعالی فرماتا ہے" كيا انہوں نے ميری جنت كوديكھا ہے؟" فرشے عرض كرتے ہيں "نہيں" اے ميرے رب! الله تعالى فرماتا ہے" اگروه میری جنت کود کھے لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں" اور وہ تھے سے پناہ طلب کرتے تنظئ ۔اللہ تعالی فرماتا ہے' وہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے تنے؟''فرشتے عرض کرتے ا بین اے رب! تیری دوز خ سے پناہ مائلتے تھے '۔اللہ تعالی فرماتا ہے' کیا انہوں نے ميري دوزخ كود يكها بي "فرشة عرض كرتے بين "نبين" الله تعالى فرماتا بي "اگر وه میری دوزخ کود کھے لیتے تو پھر کس قدر پناه مانگتے "فرشتے عرض کرتے ہیں" اوروہ تھے ے استغفار کرتے ہے'۔ آپ نے فرمایا 'اللہ تعالی فرماتا ہے' میں نے ان کو بخش دیا اور جو چھانہوں نے مانگاوہ میں نے ان کوعطا کردیا اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی'' آپ نے فرمایا: فریستے عرض کرتے ہیں'' اے میرے رب!ان میں فلاں بندہ خطا کارتھا'وہ اس مجلس کے پاس سے گزرااوران کے ساتھ بیٹھ کیا' آپ نے فرمایا' اللہ تعالی فرما تا ہے' میں نے اس کو بھی بخش دیا' بیروہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والابھی محروم نہیں کیاجاتا''۔ آب اس صدیث کے مفہوم کوذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھنے نمازے بعد

دوسرامنظروہ ذہن میں لائیں جب مسلمان اپ فوت شدہ مسلمان بھائی کے ایسال ثواب کیلئے اسم میں کا کھیے ہوکر کلم طیبہ لا اللہ محمد کرسول اللہ اور دوسری انسال ثواب کیلئے اسم میں کم مطیبہ لا اللہ محمد کرسول اللہ اور دوسرے ذکر تبیعات پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید درود شریف اور دوسرے ذکر اذکار کئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ثواب اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کو پہنچا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے جنت کا سوال کررہے ہوتے ہیں اور جہنم سے نجات کیلئے دست برعا ہوتے ہیں اور جہنم سے نجات کیلئے دست برعا ہوتے ہیں۔

## ميت كيليح قرآن وفاتحه خواني كرنا

قرآن پڑھناو فاتحہ خوانی کر تابد نی عبادت ہے۔ کیونکہ ایصالِ ثواب میں کسی بدنی 'مالی یا مرکب عبادت کا ثواب مرکب عبادت کا ثواب ہوں ہونچایا جا تا ہے اس لئے اس بدنی عبادت کا ثواب میں پہنچایا جا سکتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ یاالی ! میں نے جو تلاوت قرآن پاک کی ہے یا جو جو سور تیں اور آیات قرآن کریم تلاوت کی ہیں' ان کا ثواب جو مجھے آپ کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے' میں اسے فلاں فلاں فوت شدگان کو بخشا ہوں۔ یاالی ! میرایہ ثواب ان کو پہنچاد ہے۔ ہوں۔ یاالی ! میرایہ ثواب ان کو پہنچاد ہے۔ اگر کو بی ایس کو پہنچاد ہے۔ اگر کو بی ایس کو پہنچاد ہے۔ اگر کو بی ایس کے فوت شدگان کیلئے قرآن نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے' ہم اہل سنت و

جماعت كنزد يك فوت شدگان كيلئة قرآن پاك پرهكراس كاايسال ثواب كرناجائز ہے اس لئے ہم کرتے رہیں گے۔ بیضحابہ کرام رضی الله عنهم کا طریقہ ہے۔ امام شبعی رحمة الله عليه فرمات بين:

كُانَىتِ الْانْصَارُ اذا مُات لَهُمْ انصاركاطريقة تفاكه جب ان كاكوئي مرجاتا الْمُيَّتُ اَجْتَلُفُوا إِلَى قَبُرِهِ يَقُرُونَ لَهُ لَهُ لَوْه بارباراس كَاتْبريرجات اوراس كيليَّ الْقُوْآنُ. (شرح القدور، ص٠١٠) قرآن يوصقير

مظلوة شريف كتاب الفتن كے باب جامع المناقِب كى پہلی فصل میں ہے حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے دعا کی 'اے اللہ!انصار کی مغفرت فرمااوران مے بیوں کی اوران کے پوتوں کی (مسلم)

سنن ابن ماجهشريف ابواب فظائل اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم كے باب

فضائل الانصار رضى التعنيم ميس ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرشاد فرمايا "اكرتمام لوك ايك راه يرجليس اور انصار دوسری راه پرتو میں انصار کی راه پر چلول گا' اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی ایک

سنن ابن ماجهشريف أبُوابُ مَاجُهُ ء فِي الْجُنَا رُزِكِ باب مَها جُهَاءُ فِي مُا يُقَالُ

عِنْدُالْمُويْضِ إِذَا حَضَرَ مِن ہے۔

حضرت معمقل بن يسار سے روايت ہے كه بى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "اليخ مُر دول كے نزديك (سوره) يليين يردها كرو"\_

اكرسوره يلين يرحض كامرن واللايامرده كوفائده نه بوتا بوتو آب ني كريم

صلی الله علیہ وسلم اس سے پڑھنے کا تھم کیول فرماتے؟ سوره ليسن قرآن مجيد كاحصه ب\_لهذاقرآن مجيد يرصن كافبوت موا مرقاة شرح مفكلوة جلدا بم ٢٨٢ ميس ہے:

لعنى علامة قرطبى فرمات يمين كه اقسوء وا على موتاكم ينس ،ال مديث كرو مطلب ہیں اوّل میرکمرنے والے کے پاس اس کی حیات میں پڑھی جائے اور دوسراہ كه اس كى قبر بريرهى جائے اسى طرح علامه جلال الدين سيوطي رحمة التدعليه نے شرح الصدور مين في إحوال للموتى والقبور

قَالَ الْقُرْطِبِي حَدِيثِ اقْرَءُ وَاعْلَى مُ وَتَاكُمْ يَسَ هٰذَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ها إله القراء أعند الميت في حياته وَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عِنْدُ قَبْرِهِ كَذَا ذكره السيوطى فى شرح الصدور (شرح الصدورص ١٣٠٠)

امام ابوداؤر امام نسائی اور امام ابن حبان وغیرہ نے اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ لیبن قرآن کا دل ہے جو محص بھی سورہ لیمین کواللہ تعالی (کی رضا) اور (اجر) آخرت کیلئے بڑھے گا اللہ تعالی اس کو بخش دے محا\_اس کواسیخ مُر دول پر پڑھا کرو۔

تر فدى شريف ابواب فضائل القرآن كے باب ماجاء فى يس ميں ہے: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" مرچیز کاول ہے اور قرآن کاول سورہ کیلین ہے جس نے سورہ کیلین پڑھی اللہ تعالى اس كيلية دس مرتبة قرآن پڙھنے کا ثواب لکھے گا۔

امام ترندی فرماتے ہیں: بیرصد یمٹ غریب ہے۔

اكثربياعتراض كياجاتا ہے كەتلاوت قرآن مجيد كيلئے اجتماع كرنا ثابت نہيں

لیکن ایبااجماع توضیح حدیث شریف سے ثابت ہے۔

صحيمهم شريف كتاب الذكروالدعاك باب فيضبل ثوجيت كساع عكلى تِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَ عَلَى الدِّكِرِ (تلاوت قرآن مجيداورذكركيليّ اجماع كى فضيلت)

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس مخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے کوئی مشکل دور کی اللہ تعالی اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل دور کردے گااور جس نے کسی تک دست کیلئے آسانی کی اللہ تعالی اس کیلئے دنیا اور آخرت میں آسانی کردے گا اور جس نے کسی مسلمان کی بردہ پوشی کی اللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں بردہ پوشی کرے گااور جب تك كوئى بنده اين بهائى كى مددكرتات الله تعالى اس كى مددكرتار بهتا باورجوض علم كوطلب كرنے كيليے كى راستہ يرچلا الله تعالىٰ اس كيليے جنت كاراسته آسان كروے كا اور اللہ کے گھروں میں سے کسی کھر میں پچھلوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس کے درس كيلئے جب بھى جمع ہوتے ہيں (جاہے ايصال ثواب كيلئے جمع ہوں) ان برسكينه نازل ہوتی ہے اور ان کورحمت ڈھانی لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں اللہ تعالی ان فرشنوں میں ان کا ذکر کرتا ہے اور جس مخص کے اعمال اس كو بيحي كردي اس كانسب انبيس آميني برهائ كار

قرآن مجيد كايك ايك حرف يوصف يرايك فيدن تك نيكيال ملتى بين جر



جب کوئی نیک اولاد مرحوم کی بیوی یا اور کوئی عزیز وا قارب یا دوست احباب میں سے اس کیلئے تلاوت قرآن کر کے اس کوابیال ثواب کرے گا تو اندازہ لگا ئیں کتنا زیادہ الواب اس كو بنج كا-

ترندى شريف ابواب فضائل القرآن كے باب مَا جَداءً فِي مَنْ قَراً حَوْفاً مِنَ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِل ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں''جس نے الله کی کتاب ہے ایک حرف پڑھا اس کیلئے ایک نیکی ہے اور نیکی دس گنا ہوتی ہے میں بنہیں کہتا کہ الم ايكرف ب بكراف ايكرف ب اورميم ايكرف ب-

میت کی طرف ہے صدقہ کرنے پرسب کا اتفاق ہے۔اب سے حدیث ملاحظہ فرمائیں کے صدفہ کرنے سے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرناافضل ہے۔

مكلؤة شريف كتاب فضائل القرآن كي بهلي قصل مين حضرت عقبه بن عامر

رضی الله عنه سے مروی حدیث کے آخر میں ہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' تم میں سے کوئی مسجد جا کر قرآن کی دو آ بیوں کی تلاوت کرتا ہے یا دوآ بیتی کسی کوسکھا تا ہے تو بیددواونٹیوں کوصدقہ کرنے سے بہتر ہے اور تنین آیتیں تنین اونٹیوں سے بہتر ہیں اور جارا بیتیں جاراونٹیوں سے بہتر ہیں اس طرح زیاده آبیول کی تلاوت زیاده اونٹیول کے صدقہ سے بہتر ہے۔ (سیحے مسلم) بيه مديث مسلم شريف كتاب فضائل القرآن كے باب فضل قراءة القرآن ميں ہے۔ به قطعاً ضروری نبیس کمخصوص آیات یا سورتیس بی تلاوت کی جائیس کیونکه قرآن پاک کے ہر ہرحرف پرتواب ملتا ہے۔ ہاں چھسور تیں اور آیات الی ہیں کہ جن

كمتعلق حضورني كريم صلى الله عليه وسلم نے خصوصیت كے ساتھ بيان فرمايا كهان كا اجرو تواب بہت زیادہ ہے۔اس کے اکثر علماء کرام ایصال ثواب کیلئے تلاوت قرآن پاک كرتے وقت ان سؤرتول اور آيات كو پر معت بيں ۔ان ميں سے چندا كي كمتعلق حضور ني كريم صلى الله عليه وتلم كارشادات مباركه ملاحظ فرمائين:

مفکوة شريف كتاب فضائل القرآن كى دوسرى فصل ميس ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا'' تم نماز میں قر اُت کی طرح کرتے ہو' تو انہوں نے سورہ فاتحہ سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سورہ فاتحہ س کر فرمایا" اس خدا کی متم جس کے قبضے میں میری جان ہے تورات انجیل وزبور اور قرآن

مجيد ميں اس جيسى اور كوئى سورنت ناز آنہيں ہوئى اس ميں سات آييتيں ہيں اور بيراس قرآن مجيد ميں دوبار نازل ہوئی جو مجھے عطا کيا گيا ہے۔

امام ترندی نے فرمایا بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

تر مذی شریف میں میرحدیث ابواب فضائل القرآن کے شروع میں باب

ما جاء فی فضل فاتحة الکتاب میں ہے۔ صحیح بخاری شریف نضائل القرآن کے باب فَضْلِ فَاتِحَةِ الْکِتَابِ میں ہے: حضرت ابوسعيد بن مُعَلَّى رضى الله عنه فرمات بي كه مين نمازير هربا تعاتو مجھے

نى كريم صلى الله عليه وسلم نے بلاياليكن ميں نے جواب ندديا۔ ميں (نماز برصنے كے بعد)

عرض كزار موا: يارسول الله! من نماز يره صرباتها فرمايا" كيا الله تعالى يبيس فرماتا:

119

استنجیبوارلله وللرسول استجیبوارلله وللرسول (پاره ۹، آیت ۲۲) سوره الانغال مهیس بلائیس-

پر فرفانا کر کیا میں تہیں قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھاؤں۔اس سے پہلے کہتم مجدسے نکلو؟ پر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔
جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں عرض گزار ہوا: یارسول اللہ! آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور سجھے قرآن مجید کی بہت ہی عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔
فرمایا وہ سورت 'الک حدم کہ لِلْمِه کُرتِ الْعَالَمِيْنَ ہے' ۔ یہی سبح

مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطافر مائی گئی۔ پیرے دیث مشکلوہ شریف کتاب فضائل القرآن کی پہلی فصل میں ہے۔

صحيح بخارى كتاب فضائل القرآن كي باب فسطسل السفساتحة و خواتيم

سورة البقره ولايتين للم ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے سے ناگاہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے مر او پر اُٹھایا ۔ حضرت الله علیہ وسلم نے مر او پر اُٹھایا ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا'' یہ آسان کا ایک دروازہ ہے جس کوصرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے بھی نہیں کھولا نہیں' پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا'' یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے یہ ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا'' یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے (حضور نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر ہوکر) سلام کیا اور کہا'' آپ کوان دونوروں کی بشارت ہوجو آپ کود سے گئے ہیں اور آپ سے سلام کیا اور کہا'' آپ کوان دونوروں کی بشارت ہوجو آپ کود سے گئے ہیں اور آپ سے سلام کیا اور کہا'' آپ کوان دونوروں کی بشارت ہوجو آپ کود سے گئے ہیں اور آپ سے

بہلے کسی نبی کوئیس دیئے مھے،۔

ايك سوره فانحداور دوسراسوره بقره كاآخرى حصه

آب ان میں سے جو رف بھی پڑھیں کے آپ کواس کے مصداق بل جائے گا۔ بیرصد بہث مشکو قشریف کتاب نضائل القرآن کی پہلی نصل میں ہے۔

صیح بخاری شریف فضائل القرآن کے باب فضل فاتحة الکتاب میں ہے:

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ہم ایک جگہ

تفہرے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس ایک لوغری آئی اور کہنے گلی کہ اس قبیلے کے سردارکو

سانپ نے ڈس لیا ہے اور قبیلے والے موجود نہیں ہیں تو کیا آپ حضرات میں کوئی دم

كرنے والا ہے؟ پس ہم میں سے ایک آدمی اس كے ساتھ أٹھ كھڑ اہوا حالانكه ہم نے سنا

تفاكدات دم كرنائين آتابي اسية دم كيااوروه (مردار) اجها موكيا مردار ن

اس کوتمیں بکریاں دینے کا تھم دیا اور ہمیں دودھ پلایا جب وہ واپس لوٹا تو ہم نے اس

ے کہا: کیا آپ اچی طرح دم کرنا جانے ہیں یا کیا آپ دم کیا کرتے ہیں؟اس نے کہا:

نہیں میں نے دم تو نہیں کیا سوائے اس کے کہسورہ فاتحہ پڑھ دی تھی۔ ہم نے طے کیا

کہاں بارے میں ہمیں کھی ہیں کہنا جاہیئے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوکر دریافت نہ کرلیں۔ پس جب ہم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہم نے

ہوا کہ اسے پڑھ کردم کیا جاسکتا ہے؟ بہر حال بکریاں بانٹ لواور ایک حصہ میر ابھی ہے۔ عصور اللہ علیہ علیہ مسلم شریف کتاب فضائل القرآن کے باب فضل قراء ق القرآن وسور ق

البقره میں ہے:

حضرت ابوامامه بابلى رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا " قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گااور دوروشن سورتوں کو پڑھا کرو' سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران' کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں سے جس طرح دوبادل ہوں یا دوسائیان ہوں یا دو اُڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرؤاس کا پڑھنا برکت ہے اور نہ پڑھنا حسرت ہے جادوگراس کے حصول کی استطاعت نبیس رکھتے۔

اسی مفہوم کی حدیث ترندی شریف ابواب فضائل القرآن کے باب ماجاء فی سورة آل عمران میں بھی ہے۔

صحیح بخاری شریف فضائل القرآن کے باب فضل الْبَقَرُ قِ میں ہے: حضرت ابومسعود رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم

نے فرمایا ''جس نے سور وُ البقرہ کی آخری دوآ بیتیں رات میں پڑھیں تو وہ اس کو کفایت

يه حديث ملم شريف كتاب فضائل القرآن كے باب فسطسل الفسات حه و حواتيم سوره البقره والايتين مِنُ بَقَى ہے۔

بیرحدیث ترندی شریف ابواب فضائل القرآن کے باب ماجاء فی آخرسورة

بيحديث مظلوة شريف كهاب فضائل القرآن كي ببل فصل ميں ہے۔ میں ہے۔ میں بخاری شریف فضائل القرآن کے باب فضل البقرۃ میں بھی ہے۔



حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کے اعرر مال زکوۃ کی حفاظت برمتعین فرمایا۔ ایک مخص آیا اور خوراک میں سے کی بھرکر لے جانے لگائو میں نے اسے پکڑلیا اور کہا کہ میں تھے رسول التدسلي التدعليه وسلم كي غدمت مين ضرور پيش كرون كا ين اس في حديث بيان كرت موئ كها كه جب تم سون لكونو آية الكرى يراه ليا كرونو صبح تك الله تعالى كى حفاظت تمهار بساته أربع كاورشيطان تمهار فيرببي يحظي كان بي كريم صلى الله عليه وسلم ننے حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے فرمایا ''تم سے کہتے ہولیکن وہ جھوٹا ہے کیونکہ شیطان ہے'۔

سيه عديث تفصيل كے ساتھ تر مذى شريف ابواب فضائل القرآن كے باب ما جاء في سورة البقره وأية الكرسي من ہے\_

بيرحد بيث زياده تفصيل كيساته مشكوة شريف كتاب فضائل القرآن كي ببلي

صحيح مسلم شويف كتاب فضائل القرآن كي باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیان کرنے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" اے ابوالمنذ رکیاتم جائے ہوکہ تمہارے نزد یک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سے؟" میں نے عرض کیا: الله اوراس کارسول بی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا" تنهارے نزد کی کتاب الله کی سب سے عظیم آیت کون کی ہے؟" میں نے عرض كيا" الله الأراك والأهو المحتى القيوم "آب فيرك بين برباته مارااورفرمايا

اے ابوالمنذ راجمہیں علم مبارک ہو۔

بيه حديث مفكوة شريف كتاب فضائل القرآن كي پيلى فصل ميں ہے۔

صحیح مسلم شریف کتاب فضائل القرآن کے باب فضل سورۃ الکہف وآیۃ الکری

میں بی ہے۔

حضرت ابودرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مناب الله علیه وسلم فی مناب الله علیه وسلم فی منابی دس آیات یا دکرے گاوہ د خال (کے شر) سے محفوظ رے گا'۔

المير مديث مشكوة شريف كتاب فضائل القرآن كي ببلي فصل ميں ہے۔

تر مذی شریف ابواب فضائل القرآن کے باب ماجاء فی سورۃ الکہف میں ہے

حضرت براء رضی الله عنه فرماتے ہیں '' ایک آ دمی سور ہ کہف کی تلاوت کررہا

تھا کہ اچا تک اس نے اپنے جانور کوبد کتے ہوئے دیکھا' نظراً تھا کردیکھا توبدلی کی طرح کی کوئی چیز تھی' اس مخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکریہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا'' میسکینہ (اطمینان) تھا جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ یا

(فرمایا) قرآن پرتازل کیا۔

امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث مستح ہے۔

میرصد بیث مشکلو قاشر بینے کتاب فضائل القرآن کی پہلی فصل میں ہے۔ صح

صحیح بخاری شریف فضائل القرآن کے باب فضل سورۃ الفتح میں ہے:

حضرت زید بن اسلم نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا ہے کہ اپنے ایک سفر کے دوران رات کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم چلتے جار ہے تھے اور حضرت عمر بن

خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات پوچھی کین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوبارہ پوچھا کین آپ نے انہیں جواب نہ دیا۔ پھر سہ بارہ پوچھا کین آپ نے انہیں جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا '' تجھے تیری ماں روئے' تین دفعہ تو نہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لیکن تینوں مرتبہ تجھے جواب مرحمت نہیں فرمایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اون کو ہمگایا کہیں تر مایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اون کو ہمگایا کہاں تک کہلوگوں سے آگے جا پہنچا اور میں ڈرر ہاتھا کہ میرے بارہے میں قرآن کر کیم کی کوئی آیت نازل ہو جائے گی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے کی کوئی آیت نازل ہو جائے گی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے نے جھے آوازدی۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا پھر
آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھ پرالی سورت
نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے پیاری ہے جن پرسورج طلوع ہوتا ہے پھر
آپ نے سورہ اِنّا فَتُحُنَا لُکُ فَتُحًا مُبِیّنًا کی تلاوت فرمائی۔

مجے مسلم شریف کتاب نضائل القرآن کے باب فسطل قواء قاقل هو الله

احد میں ہے:

حضرت ابودرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی منا دورداء رضی الله علیه وسلم فی من سے کوئی مخص ہررات تہائی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا تہائی قرآن مجید کیسے پڑھے گا! آپ نے فرمایا "سورہ قل موالله احد تہائی قرآن مجید کے برابر ہے '۔

امام بخاری نے میچے بخاری فضائل القرآن کے باب فضل قل هواللہ احد میں اس حدیث کو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

یہ حدیث مشکوۃ شریف کتاب فضائل القرآن کی پہلی فصل میں ہے:

اس مفہوم کی حدیث ترفدی شریف ابواب فضائل القرآن کے باب ما جاء فی سورۃ الا خلاص میں بھی ہے۔

جامع ترندی شریف ابواب نضائل القرآن کے باب سا جاء فی سورة

الاخلاص و في سورة اذا زلزلت ش ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' سورہ زلزال نصف قرآن' سورہ اخلاص تہائی قرآن اور سورہ کا فرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔

ترندی شریف ابواب فضائل القرآن کے باب ماجاء فی سورۃ الاخلاص میں ہے:
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہمراہ آگے بردھا تو آپ نے ایک آدمی کو' قُلُ کھکو اللّٰک اکسد" پردھتے سااور فرمایا
''واجب ہوگئ'۔

میں نے عرض کیا '' کیا چیز واجب ہوگئ؟ نبی اکرم صلی اللہ علنیہ وسلم نے فرمایا'' جنت'' بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے۔

صحیمسلم شریف کتاب نضائل القرآن کے باب فسطسل قسوا ء۔ قاقل هو



الله احد ش ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا" تم سب جمع بوجاؤتا كه من تمهار بسامنة تهائى قرآن مجيد يردهون "پي جنهيں جمع ہونا تھاوہ جمع ہو مسئے بھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہرتشریف لائے اور آپ نے سورہ قل حواللدا حدیر حی اور پھراندر تشریف لے محیے ہم ایک دوسرے سے کہنے لکے شایدا سان سے کوئی خبرا می ہے جس وجہ سے آپ اندر تشریف لے مجے۔ پھرنی کریم صلى الله عليه وسلم بابرتشريف لائے اور آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا كه ميں تم پر تہائی قرآن پر طول کا سنو! میسورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔

بیرصد بیث ترفدی شریف ابواب فضائل القرآن کے باب ماجاء فی سورة الاخلاص میں ہے۔

می مسلم شریف کے ای باب میں ہے:

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی بین کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مخص کوایک کشکر کا امیر بنا کر بھیجا' وہ اینے ساتھیوں کی امامت کرتے ہتھے اور ہر سورت کے بعدقل حواللدا صدیر صفے سفے جب لشکروایس آیا تو لوگوں نے اس بات کا رسول التدسلي الله عليه وسلم سے ذكركيا "آب نے فرمايا" اس مخص سے يوچھووه ايما كيوں كرتا ہے؟" جب ان سے يو جماكيا تو انہوں نے كہا چونكذائي سورة ميں رحل كى صفت ہے اس کئے میں اس کے بڑھنے سے محبت کرتا ہول رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے قرمایا "اس سے کہدو کہ اللہ تعالی بھی اس سے محبت کرتا ہے"۔

بيصديث مفكوة شريف كتاب فضائل القرآن كي پيل قصل ميں ہے۔

مني مسلم شريف كتاب فضائل القرآن كياب فضل قراءة المعوذ تين مي ب:



حضرت عقبه بن عام، رضى الله عندروايت كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" آج رات مجھ پر الی آبیتی نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی مجمی نہیں دیکھی مستن اوروه آيني قُلْ اعُوْدُ بِرَبِ الْفَكِقِ (سوره فلق) اور قُلْ اعْوْدُ بِرَبِ النَّاسِ (سوره ناس) بیں۔

میر مدیث مشکوة شریف کتاب فضائل القرآن کی پہلی فصل میں ہے۔ ہیر حدیث ترندی شریف ابواب فضائل القرآن کے باب ماجاء فی المعو ذخین میں ہے۔ سیح بخاری شریف کتاب النفیرفضائل القرآن کے باب فضل المعوذات

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها كابيان ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب بيار ہوتے تو آپ سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کرا ہے اوپردم كيا كرتے ، جب آپ کا مرض شدت اختیار کر ممیا تو میں انہیں آپ پر پڑھتی اور ان کی برکت کی اُمید ر کھتے ہوئے اپناہاتھ پھیراکرتی۔

اس سے الی مدیث میں ہے:

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها كابيان ہے كه رات كو جب بھى نبى كريم صلی الله علیه وسلم اینے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کوجمع کرکے ان پر سورهٔ اخلاص سورهٔ الفلق اورسورهٔ الناس پڑھ کردم کرتے ، مجرانبیں اسپے سارے جسم اطهر پر پھیرتے جہاں تک ہوسکتا۔آپ اینے سراقدس اور چیرہ مبارک سے ابتداء فرمات اورجهم انور كے سامنے كے حصے بر فرض تين مرتبداياى كرتے۔ بيرمديث مخلوة شريف كتاب فضائل القرآن كي پيلى فصل ميں ہے۔

مفکوۃ شریف کتاب البخائز کے باب کدفن المفیت کی تیسری فصل میں ہے:
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ''جبتم میں سے کسی کا انتقال ہوتو اس کوزیادہ
دیر ندروکو اور جلد اس کو دفن کر دو اور میت کے سر ہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور
یا کئتی سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرو۔

بیمی نے شعب الایمان جلدے، ص ۱۹ ابرقم (۹۲۹۳) میں نقل کر کے فر مایا کہ بیمی نقل کر کے فر مایا کہ بیمی حضرت ابن عمر دخی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔
بیر حدیث کی اسناد سے مروی ہے۔

مناظر اسلام علامہ محمد عباس رضوی مدظلہ العالی نے میت کیلئے قرآن خوانی کے موضوع پر ایک جامع کتاب تعنیف کی ہے۔ اس کتاب ''القول المنصور فی القرأة علی القیور'' (تلاوت قرآن برائے ایصال ثواب) کے صفحہ نبر ۲۳ میں بیٹا بت کیا ہے کہ بیہ روایت کم از کم حسن درجہ کی ہے اوداس حدیث کی تھے کی تائید میں درج ذیل دواحادیث صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی ہیں۔

حضرت اللحاح رضى الله عنه نے اپنے بیٹے سے فرمایا '' اے میرے بیٹے! جب میں وفات یا جاؤں تو مجھے تم لحد میں رکھنے لکوتو کہنا:

بسم الله و على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اور پھر مجھ پرمٹی ڈال دینا اور بعد میں میرے سر ہانے سورۃ البقرۃ کا پہلا رکوع (اور پاؤل کی طرف) اس کا آخری رکوع تلاوت کرنا کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہا ہے کہ جبتم مجھے رضی اللہ عنہا ہے کہ جبتم مجھے

قبر مين داخل اور لحد مين ركھوتو كہنا:

ہسم الله و علی سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اور اسلم الله علیه وسلم اور مجھ پرمٹی ڈال کر برابر کر دوتو میرے سرکے پاس سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اور اس کا آخری حصہ پڑھنا کیونکہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ اس کوا چھا جانتے تھے''۔

اس مدیث کے تمام رواۃ ثقات میں سے ہیں۔ محقق العصر علامہ محمد عباس نے آھے اس کے تمام رواۃ کی ثقابت کا ہے۔

بهلےراوی حضرت کی بن معین:

بيامير المومنين في الجرح والتعديل امام الحديث بين ان كي ثقابت ميس شك

كرناايخ آپ كومجروح كرنے كے مترادف ہے۔

دوسر\_راوی مبشر بن اساعیل اکلی :

بي محى زبردست نفته بيل-

امام عثان بن سعيد الدارمي حضرت امام يجي بن معين سي قل فرمات بن:

سألته عن مبشر بن اسماعيل؟ فقال ثقة

(تاریخ عثان بن سعید،ص ۲۰۵، برقم ۲۰۷)

امام ابوداؤ دصاحب السنن فرمات بين:

سسعت احدد بن حنبل قيل له ميس في منام احمر بن عنبل دمة الله عليه

مبشر بن امسماعیل الحلبی: قال: سےسناان سے بشربن اساعیل الکی کے

قدرایته لم یکن به باس ارے میں پوچھا کیا تو فرمایا ''میں نے

اس کود یکھاہے اس میں کوئی حرج نہیں "\_ (سوالات افي داؤدللا مام احمد بن متبل ص ١٤٢٠،١٧١، برقم ١١١٧) امام این سعد قرماتے ہیں: و كان ثقة مامونا وه تقداور مامون ہے۔ (الطبقات الكبرى ١/١٧١). امام ابن حبان نے ثقات (۱۹۳/۹) میں ذکر کیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں: ثقة (الكاشف ١١/١٥) امام دہی ہی فرماتے ہیں: اس میں بغیردلیل کے کلام کیا گیا ہے۔ تكلم فيه بلاحجة ميزان الاعتدال ١٣/١١ برقم (١٥١) تيسر \_ داوى عبدالرحن بن العلاء بن العجلاح: حضرت علامهابن جرعسقلاني رحمة الله علية فرمات بين: مقبول من السابعة بيمقبول ہے۔ (تقريب التبذيب بص٢٠٨) اورامام ابن حبان نے اس کو فقات میں شار کیا ہے۔ (ملاحظه موكماب الثقات ٨/٩٠) اوراس بركسي بحى محدث كى كوئى جزح فابت نيس ب چوتفاراوي العلاء بن المجلاح: امام مجلی فرماتے ہیں:

كهربيشامى تالبى بين اور نقته بين -

شامي تابعي ثقه

(تاریخ فتات ۱۱۲۳، برقم (۱۱۲۱)

امام ابن حبان نے کتاب التقات ۵/۲۳۵ میں ذکر کیا ہے۔

علامه ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

فقد من الرابعة تقديم (تقريب التهذيب بص ٢٦٩)

اس سے ثابت ہوا کہ بیرصدیث بالکل صحیح ہے۔

حضرت امام الحافظ عبد الحق الاشبيلي م ٥٨١ صفر مات بين:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ آپ نے تھم فرمایا تھا کہ ان کی قبر کے پاس سورہ بقرہ برچی جائے اور حضرت العلاء بن المحلاج ہے ہیں اس کی اس کی اباحت کی روایت کی گئی ہے۔ (کتاب العاقبة ،ص۲۵۵، برقم ۵۷۷)

علامدابن القيم نے لکھا ہے:

وقد ذكر عن جهاعة السلف اسلاف كى ايك جماعت سے ذكركيا كيا

انهم اوصوا ان يقرأ عند قبورهم ہے کہانہوں نے اپی قبر پرسورہ بقرہ پڑھنے

وقت الدفن ..... يروى ان عبد الله كي وصيت كي هي حضرت عبدالله بن عمر

بن عسمر امرأن يقرأ عند قبره رضى التعنماس وايت م كدانهول ن

مسورة البقرة وعن راى ذلك تحكم فرماياتها كميرى قبرك پاس سورة بقره

العلاء بن عبدالرحمن. يرهى جائة اورحضرت العلاء بن عبدالرحمن

(كتاب الروح ١٣ المسئلة الأولى) مجمى اس خيال كے تھے۔

مناظر اسلام علامه محمد عباس رضوی مظله العالی آسے بیرحدیث پیش کرتے

یں: حضرت علاء بن محیلات فرماتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے وصیت فرمائی کہ اے بین! جسے میں انتقال کرجاؤں تو میری لحد تیار کرنا اور جب مجھے میری لحد میں رکھنا تو کہنا:

بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

پر مجھ پر مٹی ڈالنا 'جب قبر کمل ہوجائے تو میرے سر ہانے سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ و آخری حصہ تلاوت کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے اس طرح تھم فرمایا تھا۔ (المجم الکبیرہ ا/ ۱۹۵ برقم (۴۹۱)

امام میتمی فرماتے ہیں:

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون

( مجمع الزوائد ٣/٣٨، باب ما يقول عنداد خال الميت القمر )

اس روایت کے بھی تمام راوی تفتہ ہیں جیسا کہ حضرت علامہ بیٹی نے فرمایا:

اكثر حضرات كى توثيق تو مجيلى عديث شريف كے تحت كزر چى ہے۔

بيرهديث شريف جونكه مرفوع بية ثابت مواكه پيارية قاصلي الله عليه وملم

کا بھی بہی تھم ہے کہ قبرستان جا کر قبور کے سر ہانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جائز ہے۔

تحقيق رواة:

اس حدیث شریف بین مبشر بن اساعیل سے داوی ہے۔ علی بن بحربیداوی زبر دست فقنہ ہے۔

امام ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں:

ابن سعد نے اس کواہل بھرہ کے تھویں طبقہ میں شار کیا اور معنانے کہا کہ میں

133

نے حضرت امام احمد سے اس سے متعلق ہو چھا تو انہوں نے فرمایا'' بیدلاباً س بہ ہے' میں نے کہا تفتہ ہے؟ فرمایا'' ہاں' امام کی بن معین ابوحاتم علی دار قطنی نے فرمایا'' فقہ ہے' امام کی بن معین ابوحاتم علی دار قطنی نے فرمایا'' فقہ مامون ہے' ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا اور ابن قانع نے کہا تفتہ ہے۔ (تہذیب کے/۲۸۰، برقم ۲۹۳)

اوراس سےروایت کرنے والے امام طبرانی کے تین شیوخ ہیں۔

امام الحسين بن اسحاق بن ابراجيم التسترى

امام ابواسامه عبداللد بن محمد بن اسامه

س\_ امام ابراجيم بن دحيم الدمشقي

ان میں سے امام الحسین بن اسحاق بن ابراہیم النستری کے متعلق امام ذہبی

فرماتے ہیں:

بیا بیے حفاظ میں سے ہیں کہ جوطلب حدیث کیلئے اسفار کرنے والوں میں مشہور ہیں۔

وكان من الحفاظ الرحالة (سيراعلام العبلاء ١٩٥٢)

قاضى محمر بن يعلى فرماتے ہيں:

اس کوامام ابو بکر الخلال نے وکر کیا اور فرمایا کہ بڑے ہیں اور بید حتابلہ میں سے متقد مین میں سے میں موئی بن میں سے بیں۔ میں نے قاضی موئی بن اسحاق کود یکھا کہان کی تعظیم و تکریم کرتے ہے

ذكره ابوبكر الخلال فقال: شيخ جليل ..... وكيان رجلا مقدماً رايت موسى بن اسحاق القاضى يكرمه و يقدمه.

(طبقات الحنابلة ص ١٠١، للقاضي ابن الي يعلى)

بيراوى بمى تفته باور بحراس كمتابع فيخ ابواسامه عبداللد بن محمداورابراجيم

بن دحيم بمي بيں۔

تو ٹابت ہوا کہ بیروایت مرفوعاً وموقو فادونوں طریقوں سے سیح وٹابت ہے۔
مناظر اسلام علامہ محمد عباس رضوی نے اس کتاب میں سینکڑوں جید ممتاز علاء
کرام کی عبارتوں کے حوالوں سے ٹابت کیا کہ قدیم سے تمام اہل سنت و جماعت میت
کیلئے قرآنی خوانی کرتے رہے ہیں اوراس کا ٹو اب فوت شدگان کو پہنچاتے رہے ہیں۔
تفصیلی مطالعہ کیلئے آپ کی کتاب کا مطالعہ کریں۔

بچھاجادیث ضعیف ہیں لیکن قدیم سے علماء کرام اور عام مسلمانوں کا ان پر بھی علمی علمی مسلمانوں کا ان پر بھی عمل ہے جیسے:

ا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص قبروں پر گزرااور اس نے سورہ اخلاص کو کمیارہ مرتبہ پڑھا پھراس کا ثواب مُردوں کو بخشا تواس کو مُردوں کی تعداد کے برابراج دوثواب ملے گا۔

(دارقطن درمخارقر آت المية باب الدفن بشرح العدور من الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عفر من الله عنه سے روایت ہے که رسول الله عليه وسلم نے فرمایا "جوکوئی قبرستان میں داخل ہواور سورہ لیمین تلاوت کرے تو ان قبرستان والوں سے الله تعالیٰ عذاب میں تخفیف فرما تا ہے اور پڑھنے والے کوئر دوں کی تعداد کے مطابق نیکیال ملیس کی ۔ (اخرجہ عبدالعزیز صاحب الخلال بستدہ کذافی شرح العدور من ۱۳۰۰ و نقلہ القرطبی فی التذکرة من ۱۸)

س- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ''جو محض قبرستان جائے مجرا کی مرتبہ سورہ فاتحہ اور قل حواللہ احد اور الما کم سے فرمایا ''جو محض قبرستان جائے مجرا کیک مرتبہ سورہ فاتحہ اور قل حواللہ احد اور الما کم

التکاثر پڑھ کر کیے کہ اے اللہ! جو کچھ ہیں نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اس کا تواب میں نے ان قبروں والے مومنین اور مومنات کو بخشا تو وہ تمام مُر دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے ان قبروں والے مومنین اور مومنات کو بخشا تو وہ تمام مُر دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کیلئے سفارش کرتے ہیں۔

اب چندعالم ء کرام کے حوالے ملاحظ فرمائیں۔ حضرت امام ابن قدامہ مقدی صبلی فرماتے ہیں:

اور ہارے دلائل سے جوکہ ہم نے بیان کئے
اور بیر کہ اس پراجماع ہے کیونکہ ہمیشہ سے
ہردور میں اور ہرشہر میں لوگ اکٹھے ہوتے
ہیں جوقر آن پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب
اپنے مرنے والوں کو بخشتے ہیں اور اس کا
اپنے مرنے والوں کو بخشتے ہیں اور اس کا

وَلَنَا مَا ذَكُونَاهُ وَانِّهُ إِجْمَاعُ الْمُصَاعُ الْمُصَلِمِينَ فَانَّهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَ الْمُصْلِمِينَ فَانَّهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَ مَصْرٍ يَجْتَمِعُونَ يَقُرُ أُونَ الْقُرْآنَ وَيُهَدُونَ فَوَابَهُ إِلَى مَوْتَاهُمْ مِنْ فَيُولِكُمْ وَنَاهُمُ مِنْ غَيْرِ نَجِيرٍ.

(المغنى مع الشرح الكبر٢/ ٢٩٩ باب قرأة القرآن على المقابر)

٢\_ حضرت قاضى القصناة ممس الدين ابوالعباس احمد بن ابراجيم بن عبدالغي

السروجي الحقي مفتى ويارمصربيهم ١٠٥٥ هفرمات بين:

اوراس پردلالت بیہ چیز کرتی ہے کہ تمام مسلمان ہرزمانے میں اکتے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب اپ وفات والوں کو بخشتے ہیں اور کسی منکر نے اس کا انکار نہیں کیا۔ لہذا بیاس پراجماع ہوا۔

وَمِهَ ايُدُلَّ عَلَى هَٰذَا اَيْضَا اِنَّ الْمُسَافِقَ الْمُسَلِمِيْنَ يَجْتَمِعُونَ اَيْضًا فِي الْمُسَلِمِيْنَ يَجْتَمِعُونَ اَيْضًا فِي كُلِّ عَصْرٍ وَيَقَرَأُونَ الْقَرْآنَ وَيُعَلَّمُ وَيُعَلَّمُ وَيُعَلَّمُ وَلَهُ يَنْزِكُنَّ الْمُثَوِينَ الْمُثَولِينَ الْمُثَولِينَ الْمُثَولِينَ الْمُثَولِينَ الْمُثَولِينَ الْمُثَولِينَ الْمُثَولِينَ الْمُثَانِ الْمُثَولِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَانِ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَانِ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَ الْمُثَلِّينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَا الْمُثَلِينَ

136

(نفحات النسمات في وصول احدى الثواب للا موات ٢٥، طبع تركي) ص

۳۔ علامہ بدرالدین عینی شارح می بخاری شرح بدایہ میں فرماتے ہیں کہ:

ران الْمُسْلِمِيْنُ مَا ذَالُوْ الْمِقْ كُلِّ عَصْرِ مسلمان برزمانے مِن قرآن يوسكراس كا

سُمْرِ مِن مُرْمِ وَكُورَ الْمُورِدُ وَكُورَاكُ اللَّهُ الْمُورِدِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلاَ يُنْكِبُ وَذَلِكُ مُنْكِرُ فَكَانَ اس كا الكارم عَربيس كرتا اور اللسنة

راجماعًا عِنْدُ أَهْلِ السَّنْدِ وَالْجُمَاعَةِ وجماعت كاتواس يراجماع بـ

سم معزت علامه قاضى ثناء الله صاحب بإنى بيّ رحمة الله عليه فرمايت بين:

قرآن واعتكاف بميت ميرسدوبه قال ، مجيد پريضے اور اعتكاف كرنے كا ثواب

الوحنيفه و ما لك واحمد و حافظ من الدين ميت كوپېنچتا ہے۔امام الوحنيفة امام ما لك و

بن عبدالواحد گفته اند كه از قديم درشهر امام احمد بهي اس كة تائل بين اور حافظ ش

مسلمانان جمع می شوند و برائے اموات الدین بن عبدالواحد نے فرمایا ہے کہ مسلمان قرآن مجیدمی خوانندیس اجماع شد۔ قدیم سے شہر میں جمع ہوکر مُر دوں کیلئے قرآن

(تذکرۃ الموتی والقیور) خوانی کرتے ہیں۔ پس اس پراجماع ہے

۵- من المحدثين حصرت علامه شاه عبدالعزيز صاحب محدث و ملوى رحمة الله عليه

فرماتے ہیں:

آرے زیارت و تیرک بقور صالحین و ہاں صالحین کی قبروں کی زیارت اور ان کی الدادایشاں بایصال ثواب و تلاوت قرآن قبروں سے برکت حاصل کرنا اور ایصال الدادایشاں بایصال تقدیم مستقدم مستقد

ودعائ خيروتقيم طعام وشيري امرستحن ثواب تلاوت قرآن دُعاء خير تقيم طعام و

شیر بنی سے ان کی مدد کرنا بہت ہی بہتر اور وخوب است باجماع علماء (فآوي عزيزي) خوب ہے اور اس پرعلائے اُمٹ کا اجماع ہے

امام احمد بن حتبل رحمة الله علية فرمات بن

كه جبتم مقابر يعنى قبرستان جاؤنو سوره إذا دُخَلْتُمُ الْمُقَابِرُ فَاقْرُءُ وَا فانخدا ورمعو ذنتين اورسورهٔ اخلاص پڑھواور بفات حر الكتاب والمعوذتين

ان كا تواب ابل مقابر كو پہنچاؤ كيونكه وه وقُلُ هُ وَاللَّهُ أَحُدُ وَاجْعَلُوا ان کو پہنچاہے۔

ذلك لاهل المقابر فاته يصل اليهم (شرح الصدور، ص ۱۳۴، طبقات الحتابله، ص ۱۹۲)

امام نووى رحمة الله عليه فرمات بين:

يشتحِب لِزآئِرِ الْقَبُورِ أَنْ يَقْرُأُ مَا

تَيُسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَدُعُولُهُمْ

عَفَبِهَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَأَتَفَقَ عَلَيْهِ ٱلأَصْحَابُ وَزَادُفِي مَوْضِع

انحروان ختموالقرآن عكى

القبر كان افضل (شرح العدور من ١٣٠)

حضرت امام ابن حلال ما كلى رحمة الله علية فرمات بين:

اَلْـَادِی اَفْتَـی بِـه ابْنُ رُشْدِ وَ ذُهُبُ

الكه غير واجدمن آئيمتنا بالأندكس أَنْ الْمُرِيَّتَ يُنْتُرِفِعُ بِقِرَأَةِ ٱلْقُرْآنِ

زائر قبور کیلئے مستحب سے کہ جتنااس سے ہو سکے قرآن پڑھے اور اہلِ قبور کیلئے وعا كريئام شافعي رحمة الله عليه في اس ير نص پیش کی ہے اور تمام شافعی حضرات

اس برمتفق بیں اور اگر قبر پر قرآن شریف ختم کیا جائے تو اور بھی افضل ہے۔

وہ جوامام ابنِ رُشد مالکی نے فتوی ویا اُسی طرف ہمارےاندگس کےعلماء کی اکثریت

ہے کہ میت قرأة قرآن ہے نفع حاصل کرتی

ويُصِلُ الْيُونَفَعَهُ وَيُحْصَلُ لَهُ أَجُرُهُ ، ہے اور اس کو نفع پہنچا ہے اور پڑھنے والا رادًا وُهُبُ الْقَارِئُ ثُوابُهُ لَهُ وَ بِهِ جُرَى اس كوثواب مديدكر الواس اجراساس عُمَلُ الْمُشلِمِيْنُ خُثُرُقًا وَغُرُبًا وَ كونفع حاصل موتاب اورمشرق ومغرب مين وافعلى ذلك وقاقا واستكر تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس برعمل ہے اور عَلَيْهِ الْأَمْرُ مُنْدُازُ مِنَةٍ سَالِفَةٍ. اس برتمام کا اتفاق ہے اور صدیوں سے (كتاب النوازل لا بن هلال اسعاف مستقل طور برمسلمان اس برعمل پیرا ہیں المسلمين والمسلمات لخمد العربي بن یعیٰ قرآن پڑھ کرمرنے والوں کو بخشنے کے التباني كمي مص ٥٩،٥٨) عمل برتمام مسلمان متفق بين اور صديون سے بیکام استمرار کے ساتھ ہورہا ہے۔

امام ابن رُشِد مالکی کافتوی ملاحظه فرمائیں:

وَإِنْ قَسُواً السَّرِجُلُ وَوَهَبَ ثُوابَ اوركى فَحْصَ نِے قرآن يِرْها اور اس كا رقىراتُ لِمُيتَ بَازَ ذَلِكَ وَحَصَلَ ثُوابِ مِينَ كُوبَحْثًا كَيْ جَازَ ہِ اور مِينَ كُو لِلْمُيِّتِ اَجْرُهُ وَوَصَلَ إِلَيْهِ نَفْعُهُ الكَاجِرِ عَلِي الواس كَانْعِ عاصل موكار ران شَاءُ اللهُ. ' انشاءالله \_

(فأوى ابن رشد۳/۱۳۲۲) مسئله نمبر ۵۲۸)

حضرت علام ميني رحمة الله عليه فرمات بين:

وَمِمَا يَدُلُ عَلَى هٰذَا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ اوراس قرآن کی قراقے کے (ایصال ثواب) يَجْتَمِعُونَ فِي كُلِّ عُصْرِ و زُمَانِ وَ كَمَانِ وَ كَجُوازْ يربيهات بمى ولالت كرتى ب يسقسراون السقران ويهدون كملان برنان عين بميشا كطهوت

بين اور قرآن يرصح بين اوراس كاثواب اینے فوت شدگان کو مدید کرتے ہیں اور سیر تمام متقی اور برهیز گار اور ابل صلاح و دیانت لوگ ہر مذہب کے ہیں مالکیہ اور شوافع وغیرهم میں سے ہیں اور کسی منکر نے اس كا انكار نبيس كيا۔ (بيربات وہابيد كى پیدائش سے پہلے کی ہے) پس بیاجماع ہوا....اس پرمعتز لہکواختلاف ہے۔

فَوَابُهُ لِمَوْتَاهُمْ وَعَلَى لَهَذَا اَهُلُ الصَّلَاح وَالدِّيَانَةِ مِنْ كُلِّ مَلْهُ عَبِ عن المالِكِيِّة وَالشَّافِعِيَّةِ وَعَيْرِهِمْ ا ولا ينتكِ ولا يك منكِر فكان أراج ماعًا .... خِلافا لِلْمُعْتَزِلَةِ .... البناية شرح الهدلية ا/٢١٢ كتاب الجع عن الغير)

## وا حضرت علامه امام حافظ عبد الغنى مقدى فرمات مين:

اوروہ جوہم نے مسلم ممالک کے شیروں میں ويكحااورمثام وكياكه جب وهفوت ہوتے ياان ميں سے كوئى فوت ہوتا ہے تو وہ سب لوگ اس کے پاس قبل از دفن اور اس کی قبر پر بعد از وفن قرآن پڑھتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور اس کوخوب پیند کرتے ہیں ' توجوخوداس پرفدرت رکھتا ہے خود عمل کرتا ہے ورنہ دوسروں سے مدولیتا ہے بینی لوگوں (بمسایوں اور رشتہ داروں) کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ

وَالْسَادِى رَأَيْنَاهُ فِي امْصَارِ الْإِسْلَامِ شَاهَدُ نَاهُمُ حَيثُ بَمُوْتُونَ أَوْ يكمؤت الكميت منهكم كفكرون الْقُرْآنُ عِنْدُهُ قَبْلُ دُفْنِهِ وَ عَلَى قَبْرِهِ اِذَا دُفِنَ وَيُجْتَمِعُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ ا يكشرصُونَ عَلَيْهِ وَمِنْ فَكُدُ عَلَى المُ ذلك بِسُفْسِه فَعُلَهُ السَّتَعُانَ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْإِسْتِعَانَةً بِهِ عَلَى ذَلِكَ... مِنْهُمْ مُنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنُ عَلَى قَبْرِ قريبة راجين من الله تعالى في

اذلِكُ الْهُ مُثُوبُةِ وَالْإحْسَانِ بُلُ قَرِي قَبِرِيرَةً آن يرْحَت بين اور الله تعالى يُحِبُّوْنُهُ وَيُسْتَحِبُونُهُ وَاللَّهُ أَكْرُمُ سِياسُ كُلُوابِ اوراحيان كي امير ر کھتے ہیں اور عصراس عمل کو پیند کرتے مِسْنُ أَنْ يَسْسُرُونَ قَسْصُلُهُمْ أَوْ يُخِيبُ ظُنْهُمْ أَوْ يُمْنَعُهُمْ، طَلَبُهِ إِن الله تعالى السياده كريم ك ان کے ارادے کو اور اُمیدکورڈ کردے یا (مرشد الزوار الى القورالا برار ١/٣٨) ان کے کشن طُن کو محکرادے یا ان کی طلب کونع کردے۔ علامدابن تیمیدموس اوّل ندب وبابیدایک سوال کا جواب دینے ہوئے

الكِنْ إِذَا تَصُدِّقَ عَنِ الْمُيِّتِ عَلَى ليكن چب ميت كى طرف سے وہ صدقه كه جس پرقران پڑھا گیا ہےتو وہ پس میت من يُقْرَأُ الْقُرْآنُ أَوْ غَيْرِهِمْ يَنْفُعُهُ کونفع دیتا ہے اس میں تمام مسلمانوں اذلك باتفاق المسلمين كذالك مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ مُحْتَسِبًا وَاهْدَاهُ كااتفاق ہے اور ایسے بی جس نے قرآن راكى الْمُيِّتِ نَفَعُهُ ذَٰلِكَ. تواب کی نیت سے پڑھا اور اس کا ثواب میت کو بخشا تو وہ اس کو فائدہ دے گا۔ ٠ (مجموع فأوى ابن تيميه ٢١/ ٣٠٠)٠ تو ثابت ہوا کہ تمام اُمت کا بی عمل ہے اور مسلمانوں میں اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔اگر چہ چند غیرمقلد نجدی اس کے خالف بھی ہوں تو اجماع اُمت میں ان کا اختلاف كيهيشيت ببس ركهتا جيها كمختلف محدثين وفقهاء نے بيان فرمايا ہے۔

امام زين الدين ابوالفصل عبدالرجيم بن الحن العراقي م ١ معفر مات بن:

141

اور بہترین قول اس سلسلہ میں قاضی ابو بکر
کا ہے کہ اهل ظاہر (غیر مقلدین) علماء اور
فقہاء میں شار نہیں ہوتے اور ان کا اجماع
وغیرہ میں اختلاف کرنا کسی شار میں نہیں آئے
گا بلکہ وہ تو عوام اور جہال میں شامل ہیں۔

وَقَدْ اَحْسَنَ الْقَاضِي اَبُوبُكُو حَيْثُ قَالَ إِنَّ اَهْلَ الطَّاهِ لِيَسُوْا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَلَا يُعْتَدُّ بِخُلافُهُمْ بُلْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْعَمُوامِ بِخُلافُهُمْ بُلْ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْعَمُوامِ (طرح التريب في شرح التريب للحافظ العراق (طرح التريب في شرح التريب للحافظ العراق

حضرت امام بدرالدین زرکشی فرماتے ہیں:

قَالَ إِمامُ الْحُرَمَيْنِ الْمُحُقِّقُونَ لاَ الم الحرين فيرمايا "محقين غيرمقلدين يُقِيْمُونَ لِخِلَافِ الطَّاهِرِيّةِ (ظاہريه) كا جماع كى مخالفت ميں كوئى وُزْنَّ ..... وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلاح عَنِ وزن بيس بجحة ..... اور امام ابن الصلاح الاستاذ أبِي مُنْصُوْرِ اُنَّهُ حُكَى عَنِ في استاذ ابومضور سے قل فرما يا اور وہ امام الله النه ابن ابى بريره وغيره سے حكايت فرمات ابن أبِي هُورُو وُغَيْرِهِ اُنَّهُمْ لَا ابن ابى بريره وغيره سے حكايت فرمات

ابن ابی هنویترة و غیره انهم لا ابن ابی بریه و غیره سے حکایت قرما کے یہ شخت کر ابیا ہے کا بہت قرما کے یہ شخت کے انکار میں البحد المحیط فی اصول الفقه کوئی اعتبار نیس کیا جائے گا۔

للزد کشی ۳/۲۲۳)

۳\_ حضرت امام ابو بمرالرازی الحقی م م میسور ماتے ہیں:

وَامْنَالُ هُولًا عِلَاءِ لَا يُعْتَدَّ بِخِلَافِهِمْ اوران (غير مقلدين) كيمثل لوگول كي وَامْنَالُ هُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(الفصول في الاصول١٢٥/١٢)

بى ان كى موافقت فائده مند ہے۔

اگر چەغىرمقلدىن كے اختلاف كاكوئى اعتبار نېيى كيكن پېرىمى چندغىرمقلدىن کے حوالے پیش کر دیئے جاتے ہیں تا کے موجودہ اختلاف کرنے والے غیر مقلدین غور فرمائيل كهوه اختلاف كرك اينج برول كوبمي طعن وتقيد كانشانه بناري بي علامه وحيد الزمان حيدرآبادي في كعاب:

اللسنت كورميان اسمئلمين كوئى اختلاف نبيس كرمرنے والے زندوں کے اعمال سے دوامروں میں نفع حاصل کرتے ہیں۔ایک پیرکے میت اپنی زندگی میں اس كاسبب بى اور دوسر \_ مسلمانول كى دعائيں اور ان كيلئے استغفار اور صدق وغيره اور ہارےاصحاب (غیرمقلدین)نے عبادات بدنیہ کے ثواب میں اختلاف کیا ہے جیہا كقرأة قرآن وغيره اور محققين المحديث كاندب بيه يكه برعبادت مثل ختم قرآن اور عبادات ماليه صدقه كالواب ان (مردول) كو پنجتا بيسةم مواب بخش يا آدهايا عاہے چوتھا حصہ جیسے جا ہے کرے اس برامام احمہ نے نفس قائم فرمائی ہے۔ جارے یے ابن قیم نے کہا کہ قرأة قرآن اوراس کا تواب میت کیلئے فلی طور پر

بغیراً جرت کے ہوتو پہنچا ہے اور بیا گر جدا سلاف میں معروف نہیں لیکن دلمیل اس کی تائد وتقاضا کرتی ہے کیونکہ جب ج وروزہ اور دعا واستغفار اور صدقہ کا تواب سے احادیث کی نصوص کے مطابق پہنچتا ہے تو قرآن کی تلاوت کے ثواب پہنچنے سے کون می چیز مالع ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس بات سے اس قول کا فساد ظاہر ہو گیا جو ہمارے اصحاب میں سے اساعیل دہلوی نے کہا کہ عبادات بدنیہ کا تواب ایصال تواب بدعت ہے۔ (ملاحظة فرمائيس: بدبيالمهدي (عربي) ص ١٠٤)

۲ مولوی مجمد ابوالحن غیر مفلد مصنف "ظفر المهین" حصد دوم نے لکھا ہے:
اور امام نو وی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ قبر کے نزدیک
قرآن پڑھنا مستحب ہے واسطے اس حدیث کے کہ آپ نے ایک مجمور کی چھڑی تازہ چیر
کرگاڑی اس واسطے کہ جب چھڑی کی شبع سے تخفیف عذاب کی اُمید ہے تو پھر قبر کے
پاس قرآن پڑھنے سے بطریق اولی اُمید ہے۔ (فقہ مجمد بیکلاں ۱۲۰۳۱)
س مولوی ثناء اللّٰہ امر تسری نے لکھا ہے:
سوال: گھریا قبر ستان میں قرآن خوانی سے میت کو ایصالی ثواب ہوسکتا ہے یا نہیں؟
جواب: صورت مرقومہ میں بعض علاء کے نزدیک جائز ہے۔
(فاوی ثنائیۃ ۱۳۳/ میں تراب ششم)

مزيدلكهاہے:

سوال: میت کونواب رسانی کی غرض سے قرآن خوانی سے میت کوایصال نواب ہوسکتا سے مانہیں؟

جواب: برنیت نیک جائز ہے اگر چہ بہ ہیئت کذائی سنت سے ثابت نہیں میت کے قل میں سے مفیدتر اور قطعی شوت کا طریق استغفار ہے۔ (فناوی ثنائیہ ۱۸۱۲) - مولوی محمد صادق سیالکوئی نے لکھا ہے:

میت کو وفن کر کے ایک شخص قبر کے سرکی طرف کھڑا ہو جائے اور ایک شخص پاؤں کی طرف سر ہانے والاسور ہ بقر کی شروع الم سے مفلحون تک پڑھے اور پائٹی والااس سور ہ کا اخیر آمن الوسول سے فانصر نا علی القوم الکافرین تک

يزهے\_(مفكلوة شريف)

(نماز جنازه صفحه ۴۵ ۴۳٬ ۱۰ أز صادق سيالكو في بنعماني كتب خاندلا مور)

## ابن تيميه كي قبر برقر آن خواني

حضرت امام تأصر الدين الدمشتى م ٢٣٨ جيحضرت علامه برزالي وابن كثيرو

امام علامه عيني حنى سيقل فرمات بن:

"قَالَ الْعَيْنِيِّ: وَامْتُدُ الْخُلُقِ إِلَى مُقَابِرُ الصَّوْفِيَّةِ وَخَتَهُ مُوْاعَلَى

قبره ختمات و بات اصحابه على

قَبْرِهِ لَيكَالِي عَدِيدُدَةً ..... وَقَالَ \*

البرزالي: وَحَضَرَ جَمْعُ كَثِيْرَ إَلَى

الْقُلْعُهُ فَ اَذِنَ لَهُمْ فِي الدَّجُولِ

وَجَلَسَ جَمَاعَةً عِنْدُهُ قَبْلُ الْعُسُل

وَقُرُاوْا الْقُرْآنَ وَ تَبُرَّكُهُ بِرُوْيَتِهِ

وَتَهْبِيلِهِ ثُمَّ انْصُرُفُوْا.... وَقَالَ ابن

كثير: وُتُرُدُدُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْعَالِمُ العلامة برهان الدِّينَ الْفُزارِيُّ إلى

قَبْرِهٖ فِي ٱلْآيَامِ الثَّلَاثَةِ، وَكُذَالِكَ

جَهُاعُةٌ مِنْ عُلَهُاءِ الشَّافِعِيَّةِ

امام عینی نے فرمایا " اور مخلوق مقبرہ صوفیہ كى طرف أند آئى اور ابن تيميدكى قبرير خمات قرآن کے اور اس کے اصحاب نے قبریر کئی را تیس گذارین برزالی نے کہا: بهبت سار \_ لوگول كاجم غفير قلعه كى طرف آیا تو ان کیلئے قلع کے دروازے کھول ديئے محصے توایک جماعت عسل سے بل اس

کے باس بیٹھ گئ اور قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اس کی زیارت سے تیرک حاصل

كرت اور چومت كرلوث كي ابن كثير نے کہا: ہمارے یے بربان الدین الفر اری

تنن دن تك ابن تيميد كي قبر يراكا تارجات

رے ایسے ہی دیگرعلاء شوافع بھی اور بر ہان

الدین گدھے پرسوار ہوکرآتے اوران کے چہرے پرجلال و وقار ہوتا اور قبر پرقرآن کی تلاوت کرتے متی کہ انہوں نے بہت سارے قرآن پاک ختم کئے۔

وَكَانَ بُرُهَانُ الدِّيْنِ الْفُزَارِيِّ يَاتِي الْفُرَارِيِّ يَاتِي الْمُكَالُهُ كُلُولُهُ وَعَلَيْهِ الْجُلَالَةُ وَالْحِلَالَةُ وَالْحُلَالَةُ وَالْوُقَارُ وَعُمِلْتَ لَهُ خَتَمَاتَ كَثِيْرَةً وَالْوُقَارُ وَعُمِلْتَ لَهُ خَتَمَاتَ كَثِيْرَةً

(الردالوافرللناصرالدين الدمشقي ص ٢٦٦،٢١٩،١٦٦)

مناظراسلام علامه محمد عباس ندكوره بالاعبارت كورقم كركے لكھتے ہيں:

قارئین کرام! بیہ بات نقل فرمانے والے اپنے وقت کے محدث مفسر وموَرخ ہیں اوران
کی امامت و ثقابت و ہا بیوں میں کسی شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ وہ نقل کرر ہے ہیں کہ
ابن تیمیہ کی قبر پر کئی قرآن پاک ختم کئے گئے۔ اگر یہ بدعت ہوتی تو ابن تیمیہ کے شاگر و
ابن کثیر ابن القیم ابن المحادی البرز الی وغیر ہم اس کا روّ کرتے لیکن بیتمام لوگ تو اس
بات کو ابن تیمیہ کے منا قب اور خوبیوں میں شار کرر ہے ہیں حالانکہ اس کی بدعات پرعلاء
کی ایک پوری جماعت شاہہ ہے۔

' تخرمیں دیو بندیوں کے ختم قرآن' تلاوت قرآن کے چندحوالہ جات مناظرِ اسلام علامہ ارشدالقادری کی کتاب'' تعزیراتِ قلم'' سے پیش کرتے ہیں۔

مولوی اصغر حسین صاحب دیوبندی اپنی کتاب ''حیاتِ شیخ الہند'' میں مولا نا محمود الحسن دیوبندی کے انتقال پر ان کیلئے ایصال تو اب کی مجالس کا تذکرہ کرتے ہوئے

لكھتے ہیں:

'' وفن سے اسکلے روز (بینی دوسرے دن) پنجشنبہ کو دارالعلوم میں طلبہ وعلماء جمع موئے 'نہایت شوق اور خلوص سے ایک لا کھ پچپیں ہزار کلمہ شریف کاختم تین بار ہوا اور

بالترتیب قرآن مجید پچیس پڑھے گئے'۔ (حیات شخ الہند م ۱۵۱) اس کے بعد جہارم کی تقریب ملاحظ فرمائیں:

" کیشنبرکوجامع مسجد میں بعدنما زمیج شهرکتمام مسلمان اور دارالعلوم کے تمام

طلبه ومدرسين ومتعلقين جمع مويئ اكثر لوك قرآن شريف پرصتے رہے اور پھ كلمه طيب

ال طرح با قاعده ترتيب واربيس (٢٠) قرآن ختم مويئ "\_(حيات شيخ البندص١٥١)

میخ دیوبندمولاناحسین احمرصاحب کی موت پران کے ایصال ثواب کا تذکرہ من بر

کر تے ہوئے مولوی فخرالحسن دیو بندی مدرس دارالعلوم دیو بندا پینے مضمون میں لکھتے ہیں:
" تنین روز تک مسلسل قرآن خوانی " تنبیج وہلیل اور ایصال تواب ہوتا رہا'

اسباق بندر بئ اساتذه طلبه اور جمله كاركنان دارالعلوم ديوبنداى مشغله ياك سے دل

بہلاتے رہے'۔ (الجمعیة شیخ الاسلام نمبر من ۱۵۸)

ذرا ابل انصاف غور فرما كين! كمايين مولانا كے ايصال تواب كيلئے جس

مشغلہ کو پاک کہا جار ہاہے ای کو عام اموات المسلمین کیلئے تا پاک کہتے کہتے علاء دیوبند کی زبانیں خشک ہوگئیں اور لکھتے لکھتے قلم تھس سکتے۔ تین روز تک مسلسل قرآن خوانی '

تنبيح وبليل اسباق كي بندش دين تعليم كاروبار كالغطل اور تعين وفت كيساته اجتاع

ان سارے امور کی کوئی مثال عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ میں ملتی ہوتو اس کی نشاندہی فرمائی جائے اور اگر زمانۂ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں تو بیرالزام قبول

کیا جائے کہ آپ حضرات کے یہاں شریعت دوطرح کی ہے ایک دوسروں کیلئے ہے

اورایک اپنے گئے ہے'۔

جمعیة العلمائے وہلی کے جزل سیرٹری مولوی حفظ الرحمٰن صاحب سیوہاروی

ی وفات پر دیوبندی حلقوں نے ایصال تو اب کیلئے جن رسوماتی سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا' ان کامخضر خاکہ ملاحظہ فرمائیے۔

سب سے پہلے دارالعلوم دیوبندگی رپورٹ پڑھئے:

''دوارالعلوم میں فور آایصال ثواب کیلئے کلمہ طیبہ کے ختم کا اعلان کردیا گیا'جس میں دارالعلوم کے تمام طلبۂ اساتذہ اور کارکنوں نے شرکت کی''۔

(اخبارسیاست جدید کانپور)

مولوی منت الله رجمانی رکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند نے بھی ان کے ایسال ثواب کیلئے جوابیل شائع کی تھی اس کا بیرحصہ پڑھنے کے قابل ہے:

وو حضرت مولانا (حفظ الرحمٰن) كيلئے ختم قرآن الصال ثواب اور دعائے

مغفرت كامسلمان بورا بورا بندوبست كرين ' ـ (اخبارآ زاد مندكلكته)

منی عوام کو بدعتی کا طعنہ دینے والے ایک بار پھر مذکورہ بالا اقتباسات پڑھ جائیں اور ذراغور فرمائیں کہ مولانا محمود الحن سے لے کر مولوی حفظ الرحمٰن تک اپنی مردوں کے ایصال ثواب کیلئے جن رسومات کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے ان میں رائج شدہ کون ی بدعت ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ اجتماع مسلمین اہتمام و تداعی نعیتن یوم تخصیص وقت تنبیح و جلیل اور قرآن خوانی وغیرہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دینی معاملات میں اپنا اور برگانے کا امتیاز کیوں برتا جاتا ہے؟ اس مقام پر جھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ جب حقیقت کھل کرسا منہ آئی ہے تو صرف ذہنی تفریح اور د ماغی عیاشی کیلئے اُمت میں فساد پھیلا نے کا مشغلہ اب مفتیان دیو بندکور کردینا جا ہیں ۔

## ميت كيلئے صدقہ وخیرات كرنا

ميت كايصال ثواب كيلئ صدقه وخيرات كرناجا ئز ہے۔

بخاری شریف کتاب البخائز کے باب مؤت الفیجآء و بغته میں ہے:

حضرت عائشهمد يقدطيبه طاهره رضى اللدعنها يدوايت بكدايك آدمي نبي

كريم صلى الله عليه وسلم كى باركاه ميس عرض كزار بهوا كه ميرى والدؤ ما جده اجيا تك فوت بهوكي

ہیں۔میراخیال ہے کہ وہ گفتگو کرتیں تو صدقہ دیتیں اگر میں ان کی طرف سے خیرات

كرون توكيا البين ثواب ملے كا؟ فرمايا" إن "

بيحديث بخارى شريف كتاب الموصايا ما يُشترب لِمُن يتوفى فجاء

ة ان يتصدقوا عنه ..... من بحى ہے۔

به حدیث می مسلم شریف کتاب الوصیة کے باب وصف و ل فسسوا

الصَّدَقَاتِ إلى الْمُربَّتِ (مَيت كومدةات كاالصال واب) من بــــــ

بيرصديث مؤطاامام مالك كتاب الزمن كياب صدقة السحسى عن

الميت ميں بھی ہے۔

يه حديث سنن نسائى شريف كتاب الوصاياك باب وذا مات الفجاة هل

يستنرب رلاهله أن يتصدقوا عنه من بحل بــ

سنن ابوداؤدشریف کتاب الزکوۃ کے باب فی فضیل سقی الماء میں ہے

حضرت سعد بن عباده رضى الله عنه عرض كزار موئے كه يا رسول الله صلى الله

عليه وسلم ميرى والده محترمه (أم سعد) كاانقال موكيا بـــــ

يس كون ساصدقه افضل هے؟ فرمایا" یانی" یں انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ بیر أم سعد كى طرف ہے۔

فَأَى الصَّلَقَةِ افْضَلُ قَالَ الْمَآءُ. قَالَ فَ كَفُرُ بِثْراً وَقَالَ هَذِهِ لِأُمْ سُعْدِ

اورنسائی شریف (جلد ۲، ۱۳۲ ) میں ہے:

رضی اللہ عنہ ہی کی تبیل ہے۔

میرهدیث مشکوة شریف باب فضل الصدقة کی دوسری قصل میں ہے۔ خطيب بإكتان علامه محمر شفيع اوكاثر وى رحمة الله عليه الصال ثواب كے موضوع ا پراہے مشہور ومعروف رسالے 'نواب العبادات' کے صفحہ نمبر ۲۱ میں اس حدیث کے تحت لكھتے ہیں:

اس حدیث میں بیہ بات نہایت ہی قابلِ غور ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنه جيے جليل القدر صحافي فرمارے ہيں همبذه رائم مستقبر كه بيكنوال سعدكى مال كيلئے ہے۔ معنی ان کی روح کوثواب بینجانے کی غرض سے بنوایا ہے۔اس سے صراحت اللہ مارے اللہ مواکد جس کی روح کوثواب پہنچانے کی غرض سے کوئی صدقہ وخیرات کی جائے اگر اس صدقہ اور خیرات اور نیاز برمجازی طور پراس کا نام لیاجائے بعنی بول کہاجائے کہ سیبل حضرت امام حسین اور شہدائے کر بلارضی الله عنهم کیلئے ہے یا بیکھانا' یا بیه نیاز صحابہ کہاریا اہلِ بیت اطهار ٔ یاغوثِ اعظم ٔ یا خواجه غریب نواز کیلئے ہے تو ہر گزاس سبیل کا پانی اور وہ کھا تا و نیاز وغیرہ حرام نہ ہوگا۔ورنہ پھر میجی کہنا پڑے گا کہ اس کنوئیں کا پانی حرام تھا حالانکہ اس كنوئيس كايانى نبى كريم صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين اور بعديي

تا بعین تبع تا بعین اور الل مدینه نے پیا۔ کیا کوئی مسلمان کہدسکتا ہے کہ ان سب مقدس حضرات نے حرام یانی بیا؟ معاذ اللہ کوئی مسلمان ہرگز ایبانہیں کھ سکتا، جس کنوئیں کے یانی کے متعلق میرکہا گیا کہ میسعد کی مال کیلئے ہے اس کنوئیں کا یانی نبی کریم علیہ التحیة والتسليم اور صحابه كرام كے نزونك حلال وطيب ہے توجس سبل كے يانى كے متعلق ميكها جائے کہ بیامام حسین اور شہدائے کر بلارضی الله عنهم کیلئے ہے یابیہ نیاز وغیرہ فلاں مومن کیلئے ہے تو وہ بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک حلال وطیب ہے۔ . صحیحمسلم شریف کتاب الوصیة کے باب و صنول کو کو اب الصّدُفاتِ الی المُيتِ من ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی کریم صلی اللّٰدعليه وسلم ہے عرض كيا كه ميرے والد فوت ہو گئے ہيں انہوں نے مال چھوڑ ا ہے اور وصیت نہیں کی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیاان کے گناہوں کا کفارہ اداہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا''ہاں''

يه صديث سنن نسائى شريف كتاب الوصاياك باب في شمل التصكفة عين الْمُيتْتِ مِينَ بَعِي ہے۔

بخارى شريف كتاب الوصاياك باب الإشهاد في الوقف والصدقة

عكرمه مولى ابن عباس حضرت ابن عباس رضى الله عنهما يدوايت كرتے بين

كمحضرت سعد بن عباده رضى اللدعنه في جوبن ساعده كى برادرى سے منظ جب ان كى والده صاحبه كاانقال مواتوبيان كي پاس موجود نه منظيد بارگاورسالت ميس حاضر موكر عرض گزار ہوئے "بارسول الله!ميرى والده محترمه كاميرى عدم موجودگى ميں انتقال ہوگيا ہے اگر میں ان کی جانب ہے چھ صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ بیخے سکتا ہے؟" ارشادفرمایا" مان "عرض گزار ہوئے تو میں آپ کو کواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔

يه مديث بخارى شريف كتاب الوصاياك باب إذا وقف أدْ صلا وكم مُرِينِ الْحُدُودُ فَهُو جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الصَّدُقَةُ مِن بَعْلَ هِ--

اسی مفہوم کی حدیث مؤطاا مام مالک کتاب الر بن کے باب صک د قافر السکتی عُنِ الْمُيتِ مِي بَعَى ہے۔

میرصد پیٹ ترندی شریف ابواب الزکوۃ کے باب مکا جُاء فی الصّدُقةِ عَنِ المُرِيْتِ مِن ہے۔

بيرهديث سنن نسائى شريف كتاب الوصاياك باب فسط المصدقة عن الميت مي جمي ہے۔

سنن ابن ماجه شریف ابواب الوصایا کے باب الوُصِیّةِ بِالثلثِ میں ہے: حضرت ابن عباس مضى الله عنهما كابيان ہے كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاوفر مایا''اللہ تعالی نے تمہاری وفات کے وقت بھی تمہارے تہائی مال کا صدقہ کردیا ہےتا کہ تہارے اعمال میں زیادتی ہو۔

اس سے آگی حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما كابيان ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله نعالی فرما تا ہے "اے ابن آدم! دو چیزیں الی ہیں جس میں میرا کوئی حصہ بین ایک چیز تو رہے کہ میں نے تیرے مال میں سے تیری موت کے وقت ایک حصہ تعین کیا ہے تا کہاں کے ذریعہ تو یاک صاف ہوجائے ووسرے میرے بندے جب تیرے کئے دعا کریں تو تیرے مرنے کے بعداس کا ثواب بھی تھے دیا"۔ حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وللم سے یو چھا کہ ہم اینے مردوں کیلئے دعا کرتے ہیں اوران کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں اور جج کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''نے شک وہ ضرور ان کو پہنچتا ہے اور وہ لوگ اس سے خوش ہوہتے ہیں جس طرحتم میں سے کوئی ہدیہ بھیجنے سے خوش ہوتا ہے'۔ ( عینی شرح بیخاری جلد ۲۳۲، مندامام احد، عینی شرح بدایدا۱/۱) يعنى ميت كو ہرمتم كى عبادت كا تواب پہنچا ہے جاہے وہ عبادت بدنى ہويا مالى يا ان دونوں کا مجموعہ۔ علامه نووی شافعی رحمة الله علیه شرح مسلم جلد ۲، ص ۲۱ (مطبوعه نورمحمه اصح المطالع كراجي) مين لكصة بين: "تمام مسلمانوں كااس پراجماع ہے كەميت كى طرف سے صدقه كرنا جائز اور

علامه ابوعبد الله وشتاني مالكي أكمال اكمال المعلم جلده، صهر (مطبوعه

دارالكتب العلميه بيروت) ميں لکھتے ہيں:

"مسلمانوں كااس پراجماع ہے كەغير كى طرف سے صدقه كاثواب پہنچاہے"

علامه علاؤ الدين على بن محمد البغد ادى صاحب تفيير خازن فرمات بين:

إنّ الصّدُقَة عَنِ الْمُيتِ تَنْفُعُ الْمُيّتُ لَنْفُعُ الْمُيّتُ لَنْفُعُ الْمُيّتُ لَنْفُعُ الْمُيّتُ لَنْفُعُ الْمُيّتُ لَكَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُل

اجماع ہے۔

علامه ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي الشافعي لكصته بيب كه:

اس پراجماع ہے کہ استغفار دعا 'صدقہ 'ج اور غلام آزاد کرنا میت کونفع دیتا ہے اور اس کواس کا ثواب ملتا ہے اور قبر پر تلاوت کرنا مستحب ہے۔

وَالدُّعُاءُ وَالصَّدَقَةَ وَالْحَجَّ وَالْعِثْقُ السَيِاجَاعُ وَالْعِثْقُ الرَّعُلامِ آزادكُم وَالدُّعُاءُ وَالصَّدَقَةَ وَالْحَجَّ وَالْعِثْقُ اورغلام آزادكم تَنْفُعُ الْمَيِّتُ وَيَصِلُ الْيَهِ فُوابُهُ وَ كُواسَ كَاثُوابِ وَرُاءُ ةُ الْقُرْ آنِ عِنْدَالْقَبْرِ مُسْتَحَبَّةً.

سوال نمبر۱۱: اگر ورثاء میت کی مالی حالت انجھی نه ہوتو کیا وہ قرض کے کربھی صدقہ وخیرات (ایصال ثواب) کرسکتے ہیں؟

جواب: اگر ورثاء کی مانی حالت انجی نہیں تو انہیں ہرگز مانی صدقات و خیرات نہیں کرنے چاہئیں۔ انہیں چاہئے کہ وہ درود و وظا کف تلاوت قرآن مجید اور نفلی عبادات سے ایصال ثواب کریں۔ قرض لے کرایصال ثواب کرنا ایسے ورثاء کیلئے ٹھیک نہیں مالی صدقات و خیرات صرف اغذیاء کیلئے ہی مستحن ہیں مقروض کیلئے کسی طرح روانہیں۔ اب میں احادیث سے واضح کرتا ہوں کہ صدقہ کا مفہوم اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا سخاوت کرنا ہی بیان پڑھ لوگوں کے سجھنے کی طرح اس کا مفہون ہے سے نام نہیں کہ کرنا سخاوت کرنا ہی کہا کی مرک کی کالی سری کسی غریب کودے دی جائے کسی دریا میں مجھنے دی

جائے یا قبرستان میں بھینک دی جائے۔وہ بھتے ہیں کہاس طرح ہی صدقہ ادا ہوتا ہے۔

صدقه کی جامع تعریف حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی حدیث سے ملاحظ فرمائیں۔ مفکوة شریف كتاب الزكوة كے باب فقبل الفرقترى بہل فصل میں ہے:

حضرت جابروحذ يفهرضي الثدعنهماروايت كرت بين كهرسول الثرصلي الثدعليه

وسلم نے قبر مایا:

وَيُلْ مُعُورُونِ صَدَفَةً (مُتَفَقَى عَكَيْر) برنيك كام صدقه ہے۔

. بيه مديث مسلم شريف كتاب الزكوة كه باب بيكان أن الشهر المصدّقة يقع عَلَىٰ كُلِّ نُوْعِ مِنْ الْمُعُرُوفِ مِن جِـ

يدحد يث سنن ابوداؤوشريف كتاب الادب كياب في المعونة للمسلم

كيا قرآن پڙهنانيك كام نبيل ہے؟ كيا كُلُ مَعُرُوفِ مِن قرآن خواني نبيل آتی؟ کیا قرآن پاک پڑھنے سے توائب ہیں ملتا کہ قرآن خوانی سے ایصال تواب کا انكاركياجاتا ہے؟

مشكوة شريف كتاب الزكوة كياب فضل الصدقة كي يبلى فصل ميس ب

حضرت ابوذ رُرضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمايا" وتتبيح (مُشِكَانَ الله) تكبير (اللهُ أكبر) وتخميد (الخند لله) اورتبليل (لارالهُ الله) صدقہ بیں ای طرح نیک بات کی ترغیب اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے ساتھ حقق ق زوجیت ادا کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ''یا رسول اللہ! انسان اپنی شہوت کی تھیل کرتا ہے تواس میں بھی اس کواجر ملتا ہے'۔ آپ نے فرمایا''اگروہ گناہ کی

جگہا پی شہوت پوری کرے تو کیااس کو گناہ نہ ہوگا'اس طرح حلال کام کرنے سے اس کو ثواب کیوں نہ ہوگا؟" (مسلم شریف)

يه مديث مسلم شريف كتاب الزكوة كے باب بيان ان اسم المصدقة يقع

على كل نوع من المعروف من بخر

حقوق زوجیت ادا کرنا تومیاں بیوی کامعاملہ ہے کیکن بیج "تکبیر محمیداور ہلیل

پڑھ کربھی میت کیلئے صدقہ کیا جاسکتا ہے۔

صحیح مسلم شریف کتاب الزکوة کے باب بیان ان اسم الصدقة یقع علی

كل نوع من المعروف مي ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' ہرانسان تین سوساتھ جوڑوں کے ساتھ بیدا کیا گیا ہے' جس شخص نے اللہ اکبر کہا' المحد لللہ کہا' لا الہ الا اللہ کہا' سجان اللہ کہا' استغفر اللہ کہا' لوگوں کے راستے سے کوئی پھر ہٹایا' کوئی کا نثایا کوئی کا نثایا کوئی کا نثایا کوئی کہ ٹری راستہ سے ہٹائی' نیکی کا تھم دیا یا برائی سے روکا' تو یہ تین سوساٹھ جوڑوں کی تعداد (کے برابرشکر) ہے اور اس دن وہ اس حال میں چل رہا ہوگا کہ جہنم ہے آزاد ہوگا۔

بیرحدیث مشکو قشریف کتاب الزکو قباب فضل الصدقته کی پہلی فصل میں ہے: مشکو قشریف اور سیجے مسلم شریف کے مذکورہ بالا ابواب میں ہی ہے:

حضرت ابو ہر رہے ہوئی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم فیادہ اللہ علیہ وسکم نے فرمایا '' انسان کے ہرعضو پر جب دن کا سورج طلوع کرتا ہے صدقہ لا زم ہوتا ہے۔

اگروہ دوانسانوں کے درمیان انصاف کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے اگر کسی کوسواری پر

جڑھے میں مدود بتا ہے یا اس کا سامان اُٹھا کر دیتا ہے یہ محصدقہ ہے اور اگر کسی سے کلمہ خیر کہتا ہے یہ محصدقہ ہے ای طرح راستہ سے کوئی خیر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے اور نماز کیلئے ہرقدم صدقہ ہے ای طرح راستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا صدقہ ہے۔

مشكوة شريف كتاب الزكوة باب فضل الصدقة كى يبلى فصل ميس بے:

خضرت ابوموی اشعری رضی الله عندروایت کرتے بیں کدرسول خداصلی الله

عليه وسلم نے فرمایا:

برمسلمان پرصدقہ لازم ہے صحابہ نے عرض کیااگریہ کی سے ممکن نہ ہوتو آپ نے فرمایا" اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کوفائدہ پہنچائے اور صدفۃ بھی کرئے"۔ صحابہ نے عرض کیا' اگریہ کسی سے ممکن نہ ہواور نہ کرسکے' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" کسی ضروت منداور ممگین کی مدواور تسلی کرئے" رصحابہ نے عرض کیا اگر کوئی ایسا مجمی نہ کرسکے' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" نیکی کا تھم کرئے" صحابہ نے عرض کیا' اگرایسانہ کرئے ' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" آپ برائی سے دُکار ہے اور یہی اگرایسانہ کرئے ' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" آپ برائی سے دُکار ہے اور یہی

اس کیلئے صدقہ ہے۔ (متفق علیہ)

بیصدیث بخاری شریف کتاب الزکوۃ کے باب عکلی کیل مُشلِم صَدُقةً فَمُنْ لَمْ يُجِدُ فَلْيَعْمَلُ بِالْمُعْرُوفِ مِن ہے۔

تصحیح مسلم شریف کتاب الزکوة کے باب ثبوت اجسر المستصدق وان

وقعت الصدقة في يد فاسق و نحوم من ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ایک محض نے کہا میں آج کی رات صدقہ کروں گا"وہ اپنا صدقہ (نافلہ) لے کر

لكلااور صدقه ايك زنا كارعورت كے ہاتھ ميں ركھ ديا۔ مج لوگ باتيں كرنے كے كه آج رات ایک مخص نے ایک زانیہ کوصد قد دیارہ مینے لگا اے اللہ! تعریفیں تیرے ہی کئے ہیں (بعنی اگر میرے صدقہ کرنے کی کوئی تعریف نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں) میرا صدقہ زانیہ کوملا میں ضرور صدقہ کروں گا مجروہ صدقہ لے کرنکلا اور ایک غنی کے ہاتھ میں ر کھ دیا مج لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو ایک غنی کو دیا گیا اس نے کہا اے اللہ! حمد تیرے ہی لئے ہے میراصد قبنی کوملا۔البتہ میں ضرورصد قد کروں گا۔وہ پھرا پنے صدقہ کو لے کرنکلا اور ایک چور کے ہاتھ برصدقہ رکھ دیا میں کولوگ پھر باتیں کرنے لگے کہ ا يك چوركوصدقه ديا گيا-اس نے كہاا كالله! تيرى الئے حمدوستائش ہے ميراصدقه زانیہ عنی اور چورکوملا۔ پھراس کے پاس ایک آنے والا آیا اور اسے بتایا گیا کہ تیراصدقہ قبول ہوگیا'جوصد قدتم نے زانیہ کو دیا تو شایدوہ زنا کاری سے باز آ جائے اور جوصد قدتم نے غنی کودیا تھا تو شایدوہ عبرت پکڑے اور اللہ تعالیٰ نے جواسے مال دیا اس سے صدقہ كرنے لگے اور جوصد قدتم نے چوركوديا تھا شايداس وجہ سے وہ چورى سے باز آ جائے۔ بيهديث بخارى شريف كتاب الزكوة كياب اذا تسعدق على غنى وهو لايعلم ميں ہے۔

مظلوة شريف مين بيحديث كتاب الزكوة كياب الانسفاق وكراهية الامساك كى تيرى فقل مي ہے۔

مفکوة شریف كتاب الزكوة كے باب فضل الصدقات كى دوسرى فصل ميں ہے: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسولِ خداصلی الله عليه وسلم سے سناہے آپ نے فرمایا ''جس نے کسی مسلمان کولیاس پہنایا تواس کے

جسم پر جب تک اس کا ایک نکڑا بھی باقی رہے گا' بیلباس پہنانے والا حفظ وامن میں رہےگا۔(احد، ترندی)

مشکوة شرنف کے باب فضل الصدقات کی تیسری فعل میں ہے:

حضرت ابوامامه رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ جناب ابوذرنے رسول اللہ

صلى الله عليه وللم بسے دريافت كيا كيا الرسول الله! صدقه ميں كيا اجرماتا ہے؟ تو آب نے

فرمایا" دونادونااوراللدتغالی کے بیہاں اسسے زیادہ بھی ہے '۔ (احمد)

وصحی مسلم شریف کتاب الزکوة کے باب فضل اِخفاء الصدوق میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا'' سات لوگ اس دن البند تعالی کے سائے تلے ہوں سے جس دن اللہ تعالیٰ کے

سائے کے سواکسی کا سامیجیں ہوگا"۔

ا۔ امام عادل

۲۔ وہ نوجوان جواللہ تغالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو۔

س- وهخص جس كادل معجد مين أنكار بے۔

٣- وه دو حض جوالله تعالی کی محبت میں ملین اور الله تعالی کی محبت میں جدا ہوں

۵۔ وہ مخص جے کوئی مقترر اور حسین عورت (عمناہ کی) وعوت وے اور وہ مخص

كبح كه مين الله تعالى سے درتا مول \_

٢- ووضحض جو چھپا كرصدقد و يے حتى كديائيں ہاتھ كوند پية بطے كددائيں ہاتھ

نے کیاخرج کیاہے؟

ے۔ اور وہ مخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آتھوں سے

آ نسوجاری ہوجا کیں۔

میردیث بخاری شریف کتاب الزکوة کے باب الصّدُقَةِ بِالْیُمِیْنِ مِی ہے۔

سوال: صدقه واجبه اور صدقه نافله كافرق بيان كري ؟

جواب: صدقہ واجبوہ ہے جوشرع کی طرف سے مالک نصاب پرواجب ہو جسے ذکوۃ

Ļ

صدقہ واجبہوہ ہے جوانسان نے خودا پنے اوپر واجب کیا ہوجیسے نذر شرعی ٔ اغنیاءاور سادات کواس کالینایا کھانا جائز نہیں۔اس کالینا اور کھانا صرف غریبوں اور مسکینوں کوجائز ہے۔

صدقه نفلی وه ہے جوانسان پرواجب نه ہو بلکه بطور تنمرع واحسان ہو اسے امیر

غريب مسكين سادات سب كاوركها سكتے ہيں۔

اولیاءاللہ کے ایصال تواب کیلئے جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا کھانا اغنیاء کو بھی جائز ہے۔ جیسے عام طور پر جو گیارھویں کاختم حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کے ایصال تواب کیلئے دلایا جاتا ہے اس کا کھانا سب کو جائز ہے۔ محافل ایصال تواب میں جو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے وہ صدقہ واجبہیں۔

م مشكوة شريف كتاب الزكوة ك بام من لا تُحِل لَهُ الصَّدُقَةُ كَي بِهِلَ فَصَلَ

میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ لانے والے سے دریا فت فرماتے کہ بیر ہدیہ ہے یا صدقہ 'اگر بتایا جاتا کہ بیصدقہ ہے تو آپ مستحق صحابہ سے

فرمات می کھالواورخود نہ کھاتے اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو اپناہاتھ کھانے میں ڈالتے اورخود بھی صحابہ کے ساتھ تناول فرماتے۔ (متفق علیہ) عورت بحققیں جونہ میں مفتر ہم نعمی میشونی میں میں مین منتر وارد

عمدة الحققين حضرت علامه مفتى محمد نعيمي اشرفي بها كليوري اپني فآوي و حبيب

الفتاویٰ (شبیر برادرز، لا ہور) کے صفحہ نمبر ۲۲۲ میں ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔ بیں۔سوال اور جواب ملاحظہ فرما کیں۔

مسکله تمبر ۱۹۸ : (۱) کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرح متین اس مسکله میں که صدقات نا فله سادات کرام کی خدمت میں پیش کئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ اور حضرات سادات کرام اس کومصرف میں لاسکتے ہیں یانہیں؟

(۲) صدقات کتے ہے ہیں ان مین سے کون ساصدقہ سادات کرام برحرام ہے؟

الجواب صدقات واجبه يعنى زكوة منذرشرى اورعشراور كفارة صوم ويمين وظهاراور فديه

صوم وصلوة وفديه جنايت ج اورصدقه فطرسادات كرام كودينا جائز نبيل \_ان كےعلاوہ

صدقات نافله حضرات سادات كرام كودينا جائز ودرست بهيه

عالمگیری میں ہے:

''بنی ہاشم کو مال زکوۃ نددیا جائے وہ آل علی آل عباس آل جعفر آل عقیل اور آل مار تا ہے۔ مارث بن عبدالمطلب ہیں جیسے زکوۃ ' حارث بن عبدالمطلب ہیں جیسا کہ ہدایہ میں ہے بیتکم صدقات واجبہ میں ہے جیسے زکوۃ ' نذرشری عشراور کفارہ۔ ہال صدقاتِ نافلہ آئیس دیا جاسکتا ہے ایسا ہی الکافی میں ہے:

در مختار ص ۲۷ میں ہے۔

(وجازت التطوعات من الصدقات) و غلة (الاوقاف لهم) اي

لبنى هاشم

صدقاتِ نافله اوراوقاف كاغله بني الشم لي سكت بي -

عالمگیری باب صدقة الفطر میں ہے:

وَمُصْرُفُ هٰلِهِ الصَّدُقَةِ مَا هُو مُصْرُفُ الزَّكُواةِ صدقة فطر لين كامستحق وبى ہے جوز كوة لين كامستحق ہے۔ (والله تعالی اعلم) اس سے آھے صفح نمبر ۲۶۲ كا ايك سوال اوراس كا جواب بھی ملاحظة فرمائيں

مسله ۲۹۹: عام طور پرلوگ صدقه گندم ماش تیل سرسول وغیره کی شکل میں ویتے ہیں ، كيانفذداموں كےذربعة بھى ديا جاسكتا ہے؟ اولى واحسن طريقه صدقه دینے كا كيا ہے؟ الجواب: صدقات نافله میں مطلق اجازت ہے کہ گندم ماش روعن تلخ یا کوئی اور اناج یا لباس وطعام اورجو چیز جاہے صدقہ کرئے خواہ نقذ دام خیرات کرے اور جتنی مقدار میں جاہے خیرات وصدقہ کرے کسی چیز کی تعیین شرعا ضروری نہیں نہوزن ومقدار کی بابندی لازم ہے لیکن اولی میہ ہے کہ جو چیز زیادہ محبوب ومرغوب ہووہ صدقہ کرے اور صدقات واجبہ جیے صدقہ فطراور صدقہ صوم وصلوٰ ق میں گندم نصف صاع اور بھوا کیک صاع دینا ضروری ہے یا نصف صاع گندم کی قیمت یا ایک صاع بوکی قیمت دینالازم ہے۔ صدقات واجبہ وصدقہ فطرابني اصل وفرع اورميان بيوى اوربني بإشم اورسادات كےعلاوہ جوزيادہ ضرورت مند ہو اس کو دیا جائے اور صدقات نافلہ بغیر استناء ہر صحص کو دیا جاسکتا ہے مگر اولی ہیہ ہے کہ صدقات نافلہ محی غریب مسکین حاجت مندہی کودے۔ (والند تعالی اعلم)

سوال: صدقه جاربیه سے کیامراد ہے؟ مثالوں سے وضاحت فرما تیں۔

جواب: صدقه جاربیے مرادبیے کہ مرنے والامسلمان اپی زندگی میں کوئی ایسا کام

المرجائے کہ جس کا اجرائے مرنے کے بعد بھی ملتارہے۔ مثلاً مبحد و مدرسہ تغییر کرنا ' مہتال تغییر کرنا' دین کی تعلیم دینا' اولا دکو نیک تربیت دینا' کتابیں وقف کرنا' کنواں کھدوانا' نلکالگوانا وغیرہ۔

صحیح مسلم کتاب الوصیة کے باب ما بلحق الانسان من الثواب بعد

وفاته میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" جب انسان فوت ہوجا تا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں کیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے"۔

- (۱) صدقہ جارہے (۲) علم نافع
- اور (۳) نیک اولا دجواس کیلئے دعا کرتی رہتی ہے۔
- سنن ابن ماجهشریف ابواب فضائل اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم کے باب

ثواب معلم الناس النحير مين ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندگابیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا'' جوعلم کی بات بتائے گاتو اسے اس پرعمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گااور عمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گااور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔

سنن ابن ماجہشریف کے ای باب میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موجاتا ہے گرسات چیزوں کا تواب اس کو کہموجاتا ہے گرسات چیزوں کا تواب اس کو مراب نے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔اقال میر کہا گراس نے کسی کو علم دین سکھایا تو اس کو برابر مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔اقال میر کہا گراس نے کسی کوعلم دین سکھایا تو اس کو برابر

تواب ماتار ہے گاجب تک وہ علم دنیا میں جاری رہے گا۔ دوم میر کہ اس کی نیک اولا دہوجو
اس کے حق میں وُعا کرتی رہے۔ سوم میر کہ وہ قرآن شریف چھوڑ گیا ہو۔ چہارم میر کہ اس
نے مسجد بنوائی ہو۔ پنجم میر کہ اس نے مسافروں کے آرام کیلئے مسافر خانہ بنوایا ہو۔ ششم
میر کہ اس نے کنواں یا نہر وغیرہ کھدوائی ہو۔ ہفتم میر کہ اس نے اپنی زندگی میں صدقہ دیا ہو
تو یہ چیزیں جب تک موجو در بیں گی اس کوثو اب ماتار ہے گا۔
میر حدیث مشکلو قشریف کتاب العلم کی تیسری فصل میں ہے۔
میر حدیث مشکلو قشریف کتاب العلم کی تیسری فصل میں ہے۔

سنن ابن ماجهشریف کے اسی باب میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا'' سب سے بہترین صدقہ بیرے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کرا ہے مسلمان بھائی کو
سیکہ اور ا

صحیح مسلم شریف کتاب الزکوة کے بامب بیان ان اسم الصدقة یقع علی

كل نوع من المعروف ميں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا'' جو شخص (صدقہ کرے) پاکیزہ مال سے صدقہ کرئے اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال
کے سواقبول نہیں کرتا' اللہ تعالیٰ اس کواپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔خواہ وہ ایک
مجبورہ وکھر وہ صدقہ رحمٰن کے ہاتھ میں بڑھتار ہتا ہے جی کہ پہاڑ سے زیادہ ہوجاتا ہے'
جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑ ہے یا اونٹ کے بیچکو پالٹا ہے۔
مشکلوۃ شریف کتاب الآواب کے بائب الْبَدِ کُ الْصِلَةِ کی دوسری فصل میں ہے:

مسلوق مرایف کماب الاداب سے باب البیر والطبیلو ک دو مرک کسی ہے۔ حضرت اُسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ

وسلم كى بارگاه ميں موجود ينھے كه كي سُمِمُ كا ايك آ دى آ كرعرض گزار ہوا'' يارسول الله! كيا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی الی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ نیکی کرسکوں؟ فرمایا ' 'ہال ان کے لئے دعا کرنا ان کی بخشش ما نگنا ان کے بعد ان کے وعدے بورے کرنا' اُن رشتوں کو جوڑنا جوان کی وجہ ہے جڑتے ہیں اور ان کے دوستون کی عزت افزائی کرنانه (ابوداؤ د\_این ماجه)

ال جدیث سے ثابت ہور ہاہے کہ اولا دصرف دعا کر کے ہی اینے والدین کو الصال ثواب نبيل كرسكتي بلكه مذكوره بالاكام كريجي اييخ مرحوم والدين كوايصال ثواب کرتی ہےاوران نیکی اور صلدحی کے کاموں کا بھی ان کو فائدہ پہنچاہے۔ سوال:ميت كوصد قات وخيرات سه ايصال تواب كرنا نو ثابت ہوا' اہل میت کیلئے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا تو احادیث سے ثابت ہے کیا اہل میت نے بھی اپنی میت کے ایصال ثواب کیلئے کھانا پکوایا؟ کیارسول کریم صلی الله علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں کھانا کھلا کر ایصال تواب کیاجانا ثابت ہے؟

جواب : مارے زویک ایصال ثواب کیلئے کھانا پکوانا شرط نہیں ہے لیکن اگر کوئی کھانا کھلا کرایصال ثواب کرتا ہے تواس کا نوائب بھی میت کو پہنچتا ہے۔ بخارى شريف ركتاب النفقات كى باب نفقة المُعْرسِ عَلَى اَهْلِهِ مِن بِ:

حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں ایک مخص آ کرعرض گزار ہوا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کس ا طرح؟ عرض گزار ہوا کہ میں روز ہے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔فرمایا ''ایک غلام آزاد کردو''عرض کی کہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں 'فرمایا'' تو متواتر دومہینے کے روزے رکھ لو''۔عرض کی کہ مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے''۔ فرمایا''تو ساٹھ غريبوں کو کھانا کھلا دو''۔عرض گزار ہوا کہ جھے ہيجى ميسرنہيں ہے۔ پس نبی کريم صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت ميں ايك تھيلا يا ٹوكرا پيش كيا گيا'جس ميں تھجوريں تھيں۔ آپ نے فرمایا که وه مسکله یو حصنے والا کہاں ہے؟ عرض کی حضور میں حاضر ہوں ۔فرمایا''انہیں خیرات کرآ و''۔عرض کی: یارسول اللہ!ایئے سے زیادہ حاجت مندکودوں کیں قتم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے' ان دونوں پہاڑوں کے درمیان (مدینه منوره میں) ہم سے زیادہ حاجت مندکوئی نہیں ہے۔ پس نبی کریم صلی الله عليه وسلم بنس برائے يہاں تك كه دندان مبارك نظران في الكه اور فرمايا كه چرتم بى اس

ہے حدیث بخاری شریف کتاب الادب کے باب ماجاء فی قول الرجل ویلک

میں جھی ہے۔

بەحدىث بخارى شرىف كتاب الهبه مىل بھى ہے۔

جس طرح میت کے ایصال ثواب کیلئے روز ہے رکھے جاسکتے ہیں علام آزاد

كے جاسكتے ہيں اس طرح ميت كايسال ثواب كيلئے كھانا بھى كھلايا جاسكتا ہے۔

مشكوة شريف كِتَابُ الْبُيْرُع كَ بَابُ إِحْيسَاءِ الْسَرُواتِ وَالشِّوْبِ كَى

آخری حدیث میں ہے:

حضرت عائش صدیقدرضی الله عنها سے دوایت ہے کہ وہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیں کہ یارسول الله! کس کس چیز کاروکنا جائز نہیں؟ فرمایا کہ پانی 'نمک اور آگ کا فرمایا کہ میں عرض گزار ہوئی: یارسول الله! پانی کے متعلق تو ہم جانے ہیں لیکن نمک اور آگ کی وجہ؟ فرمایا 'اے حمیرا! جس نے آگ دی گویا اس نے وہ تمام چیزیں صدقہ دیں جو اس آگ سے پکائی گئی اور جس نے نمک دیا گویا اس نے وہ تمام چیزیں صدقہ دیں جو اس آگ سے پکائی گئی اور جس نے نمک دیا گویا اس نے وہ تمام چیزیں صدقہ دیں جن کو اس نمک نے ذا تقد دار بنایا اور جس نے کسی مسلمان کو وہ تمام چیزیں صدقہ دیں جن کو اس نے گویا اسے زندہ کیا ۔ (ابن ماجہ) کو ایسی جی کہ پانی پلایا جہاں پانی ملتا نہ ہوتو اس نے گویا اسے زندہ کیا ۔ (ابن ماجہ) جس طرح پانی نمک اور آگ صدقہ بن جاتا ہے تو ان سے پکایا ہوا کھانا اگر ایسال ثو اب کیلئے کھلایا جائے تو کیوں میت کیلئے فائدہ مند نہ ہوگا۔

ای مفہوم کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ مشکوۃ شریف کتاب الزکوۃ ایک فضل التصدیق کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ مشکوۃ شریف کتاب الزکوۃ ایک فضل التصدیقیۃ کی دوسری فصل میں ہے:

حضرت کھیں نے دسول اللہ اللہ علیہ کرنا جائز اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کہ میں نے دسول اللہ اوہ کون ی چیز ہے جس کومنع کرنا جائز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا'' پانی'' میں نے پھر دریافت کیا: یارسول اللہ اوہ کون ی چیز ہے جس کومنع کرنا جائز نہیں؟ آپ نے فرمایا'' میں نے پھر معلوم کیا' یا نبی اللہ اوہ کون ی چیز ہے جس کومنع کرنا جائز نہیں؟ تو آپ نے فرمایا'' اُن کہ نے کے میں کون ی چیز ہے جس کومنع کرنا جائز نہیں؟ تو آپ نے فرمایا'' اُن کہ نے کے اللہ کوئی کہ خور کہ کہ کہ دوہ ہم ارہے لئے بہتر ہے''۔ (ابوداؤد)

صحیح بخاری شریف کتاب الزکوة کے باب إنفاق المال فی حقه میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا" جس نے تھجور ( کھانے کی چیز ) کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی اور الله تعالی قبول نہیں فرما تا مگر حلال کمائی سے تو الله تعالی اسے اپنے داہنے دستِ قدرت میں لیتا ہے پھر خیرات کرنے والے کیلئے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی این بچیزے کی پرورش کرے یہاں تک کہوہ نیکی پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔ جو کوئی طلال چیز اینے کیلئے صدقہ وخیرات کی جاسکتی ہے وہ مردے کے ایصال واب کیلئے بھی کی جاسکتی ہے۔

يم عرر مريف كتاب الزكوة كي بابراتقوا النار وكوربشة تمرة من ب حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللّٰه عليه وسلم كوفر ماتے سنا''جہنم سے بچو خواہ محجور كاايك چھلكادے كر''۔

بخاری شریف کتاب الزکوة میں ہے:

مسروق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی کسی زوجه مطهره نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے عرض کی دو ہم میں ہے کون سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے کہے ہیں۔ انہوں نے چیڑی لے کرانہیں نانیا تو ان میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سب سے لیے شخے بعد میں معلوم ہوا کہ لیے ہاتھوں سے زیادہ صدقہ دینا مراد تھا اور ہم میں سب سے پہلے وہی (حضرت زینب بن جش) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیل کیونکہ انہیں خیرات کرنا بہت محبوب تھا۔

بيه مديث مسلم شريف كتاب فضائل الصحابه مين مجمى ہے۔ اس سے بیتیج بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں اور بھوکوں کو کھانا

بھی کھلاتی ہوں گی۔

بخارى شريف كتاب الزكوة كي باب "من أمكر خوادِمه بالصّدَقة ....."

میں ہے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرتی ہے جو باعث فساد نہ ہوتو اس کوخرچ کرنے کا ثواب ہوتا ہے اوراس کے فاوند کو کمانے کا اور خزانچی کیلئے بھی اتنابی ثواب ہے۔ ان میں سے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کی نہیں کرتا۔ اتنابی ثواب ہے۔ ان میں سے ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کی نہیں کرتا۔ اس حدیث میں تو طعام (کھانے) کا واضح ذکر ہے اور بیطعام عورت کی غریب 'ینتی 'جو کے کودیت سے تو ثواب ماتا ہے۔

عنارى شريف كتاب الزكوة كي باب فول الله تعالى لا يستكون النّاس

رالْحَافاً.....، میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی مسلم اللہ علیہ وسلم فی مسکین وہ ہے جو مال دارنہیں نے فر مایا''مسکین وہ ہے جو مال دارنہیں کیائے گھرتا ہے بلکہ سکین وہ ہے جو مال دارنہیں کیکن شر ما تا ہے (مانگنے سے )اورلوگوں سے لیٹ کرسوال نہیں کرتا۔

اس حدیث ہے بھی معلوم ہور ہا ہے کہ اس دور میں بھی غریب مسکین اور بھی عرب مسکین اور بھی عرب مسکین اور بھی کھا ایا کرتے ہے۔اگرکوئی اپنے بھو کے اشخاص ہوا کرتے ہے۔اگرکوئی اپنے ملا مال میں کا دریا ہے ہے۔اگرکوئی اپنے ملا میں کا دریا ہے۔

والدین کے ایصال تو اب کیلئے کھلاتا ہے تو کیا اس کوٹو اب بیس ملتا؟ ضرور ملتا ہے۔ جادی شریف کتاب الزکوۃ کے باب اذا تک وکت الصّدَقَة بیں ہے:

حضرت انس رضی الله عنه سے راویت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی

خدمت میں کوشت لایا گیا جو بربرہ کوصدقہ کے طور پر دیا گیاتھا' فرمایا کہ وہ اس کیلئے صدقداور جارے کئے ہدیہ ہے۔

یعیٰ غریب 'مسکین کو جوصد قه ملا اب اس کی ملکیت ہو گیا۔اگر وہ کسی غنی کو کھانے کیلئے دیواس کیلئے وہ صدقہ نہیں ہوگا بلکہ ہدیہ ہوگا جوامیر عنی بھی کھاسکتا ہے كرى يا برے كاكوشت بھى كھانے والى چيز ہے جو چيز صدقہ واجبہ (زكوة، منت) میں دی جاستی ہے وہ صدقہ نافلہ (اپنے یا اپنے والدین کے ایصال تو اب کیلئے) میں بھی دی جاسکتی ہے۔

بخارى شريف كتاب الزكوة كياب الصّدَفَةِ قَبْلُ الْعِيْدِ (صدقه فطرنماز

عيدے بہلے دیتا) میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے فرمایا '' ہم نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے عہدمبارک میں عیدالفطر کے روز ایک صاع کھانا نکالا کرتے تھے۔حضرت ابوسعید رضی الله عندنے فرمایا کہ جماری خوارک میں بوئیشش پنیراور تھجوریں ہوا کرتی تھیں۔ جو چیزیں صدقهٔ فطرمیں دی جاسکتی ہیں وہ ایصال تواب کیلئے صدقہ نا فلہ میں بھی دی جاسکتی ہیں کیونکہ اس دور میں جوخوراک تھی اس کےمطابق اورا پی حیثیت کے مطابق جوخوراک کھاتے وہ صدقہ فطر میں نکالتے اس لئے موجودہ دُور میں جو بھی کھانے ہیں ان کا ایصال تو اب کرنا جائز ہے۔ان کوصد قد میں دینا جائز ہے۔ مشكوة شريف كتاب الصوم كرباب الفضاء كى دوسرى فعل مين به:

نافع نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' جو محص مرااوراس کے ذمہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے تواس کی https://archive.org/details/@awais\_sultan

طرف سے ہردن کے بدلے مین کو کھانا کھلایا جائے۔ (ترندی شریف)

مشكوة شريف كتاب الجائزك باب عيادة المريض و ثواب المرض

كى يېلىقىل مىس بے:

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اللہ تعالی قیامت کے دن بندول سے فرمائے گا اے ابن آدم! میں بھار ہوا تو نے میری عیادت نہیں گی'۔ بندہ کے گا خداوندتورب العالمین ہے میں تیری کس طرح عيادت كرتا؟ الله تعالى فرمائ كا" كيا تخصمعلوم نه تقا كه ميرا فلال بنده بيار موااورتونے اس کی عیادت ندکی کیا تجھے معلوم ہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس یا تا''۔ا۔، ابن آدم! میں نے بچھ سے کھاناطلب کیالیکن تونے مجھے کھانانہ دیا بندہ کے كا خداه ندائورب العالمين بي من يخفي سطرح كهانا دينا؟ رب كريم فرمائ كاد مجه سے میرے فلال بندے نے کھانا طلب کیالیکن تونے اس کو کھانا نہ کھلایا کیا تھے ہیہ معلوم نه تقاا گرتواس کو کھانا کھلادیتا تواس کا تواب جھے ہے یا تا''۔

ابن آدم میں نے بچھے یانی طلب کیالیکن تونے مجھے یانی نہ پلایا۔ بندہ کے كايارب العالمين! من تخفي كيم ياني بلاتا تؤرب العالمين بهدرب كريم فرمائ كادو تخصيص ميرك فلال بندك نے يانى مانكا تھالىكن تونے اس كو يانى نه بلايا كيا تھے معلوم نه تقاا گرتواس کو یانی بلادیتا تو محصاس کے قریب یا تا" \_ (مسلم شریف)

اس حدیث سے واضح ہے کہ کھانا کھلانے 'یانی پلانے عیادت کرنے کا کتنا زیادہ اجر دنواب ہے۔اگر اہل میت کھاتا کھلاکر یانی پلاکراس کا اجر ونواب اینے مُر دہ کو تبخشين تومُر دے كوكتنازيادہ اجروثواب حاصل ہوگا۔

سوال: جو کھانا ایصال تو اب کیلئے بکایا گیا ہو کیا اسے صرف فَقُراء کو ہی کھا یا جو کھانا اغنیاء نے ہی کھا یا جا سکتا ہیں؟ جو کھانا اغنیاء نے کھا یا جا سکتا ہے یا اُغنیاء بھی میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟

ز کو ق کے مصارف احادیث میں بیان کئے گئے ہیں کہ اِن اِن کو

ز کو ة دی جاسکتی ہے۔

كسى نے كوئى منت يا نذر مانى ہوتواس كا كھانا صرف مساكين اور فقراءكوديا جا

سکتاہے۔

کین ایصالِ ثواب کا کھانا جو کے پہلے تین روز کے علاوہ ہوتو اسے امیر اور غریب بھی کھا سکتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کیلئے کنواں کھدوایا تواس کا پانی امیر اورغریب سب پینے تھے اور ان تمام کے پینے کا ثواب حضرت سعدرضی اللہ عنہ کی والدہ کو ملا۔

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جوا پنامِخراف نامی باغ صدقہ کیا تو کیا اس کا پھل صرف فقراءاورمساکین ہی کھاسکتے تھے؟

یا کتان میں رواج ہے کہ میت کے پہلے دوسرے روز جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور جب اس کے ایصال تو اب کیلئے مفل کا اہتمام کیا جاتا ہے تو میت کے قریبی رشتہ دار' پڑوی یا دوست احباب اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیونکہ بیر کھانا وغیرہ میت

والوں کی طرف سے نہیں ہوتا اس لئے اس کھانے کو حاضرین بھی کھاسکتے ہیں لیکن اغنیاء کواس کے کھانے سے بھی پر ہیز کرنا چاہیئے کیونکہ ان کا گھر اسی شہریا محلّہ ہیں موجود ہوتا ہے۔اس لئے انہیں اپنے گھر جائے ہی کھانا وغیرہ کھانا چاہیئے اور جودوسرے شہروں اور دور دراز سے آئے ہوں وہ کھالیں تو کوئی حرج نہیں۔

جوعزیز وا قارب اس کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اگر تو نمود ونمائش اور دکھلا و کے کیلئے کرتے ہیں تو نیکی برباد گناہ لازم والا معالمہ ہے اور اگر نیک نیتی سے دکھلا و کے کیلئے کرتے ہیں تو نیکی برباد گناہ لازم والا معالمہ ہے اور اگر نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف میت کا بلکہ خود ان کا بھی اُخروی فائد ہی ہے۔ ہم اس کا اہتمام کرنے والوں کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں۔

مشکوة شریف کتاب الآداب کے باب مساینه من الته اجس والتقاطع و اتباع العورات کی دوسری فصل میں ہے:

حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے راویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماری میں کے دادھی میں سروس میں میں میں میں میں ایک میں ایک کا میں ا

نے فرمایا'' اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ (احمہ ابوداؤد)

النَّهُ مُثَلُوة شریف کتاب الآداب کے باب الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخُعْلَقِ الْخُعْلَقِ الْخُعْلِقِ عَلَى الْخُعْلِقِ كَابِ اللَّهُ الْخُعْلِقِ عَلَى الْخُعْلِقِ كَابِ اللَّهُ الْخُعْلِقِ عَلَى الْخُعْلِقِ كَابِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ عَلَى الْخُعْلِقِ عَلَى الْخُعْلِقِ كَابِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخُعْلِقِ اللَّهُ عَلَى الْخُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْخُعْلِقِ عَلَى الْخُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ عَلَى الْخُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللّهِ اللْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلَقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى اللْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْم

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا '' الله تعالیٰ اس پر رحم نہیں فر مائے گاجولوگوں پر رحم نہیں کرتا''۔ (متفق علیه)

لہذا یہ مناسب نہیں کہ دور دراز علاقوں اور شہروں سے آئے ہوئے عزیز و
اقارب کو پریشانی میں مبتلا کردیا جائے۔

سوال: ویسے تو قریبی عزیز وا قارب اور پردوسیول کیلئے مستحب ہے
کہ وہ اہلِ میت کیلئے کھانے کا اہتمام کریں لیکن کن صورتوں میں
اہلِ میت خود کھانے وغیرہ کا اہتمام کرسکتے ہیں؟
جواب: جب کس کے ہاں کوئی فوت ہوجاتا ہے تو وہ گھر والے شدید مصیبت میں جتال ہوتے ہیں انہیں اس وقت اپنے کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا کہذ اس وقت ان کو کھانا کھانا کھانا چاہیئے اور گھر کے تمام افراد سے فردا فردا تعزیت اور اظہار ہمدردی کرنا

وابنے تا کہ ان کا دھیان اپنی مصیبت سے ہٹ کر دوسری طرف ہوجائے اور انہیں کچھ تسکیں اصل مہ

کیونکہ شریعت نے تنین دن سوگ کے مقرر کئے ہیں اور تنین دن سے زیادہ

سوگ کرنا جائز نہیں مگر عورت کیلئے اپنے خاوند کا سوگ چار مہینے دس دن ہے۔ان عدت
کے ایام کے بعدوہ عورت بھی کسی دوسرے مردسے شادی کرسکتی ہے۔

منن ابن ماجهشريف ابواب الجمائزك بإب ما جاء في البطعام يبعث

الى اهل الميت من ہے۔

حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کیلئے کھانا تیار کرو کیونکہ وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔

سنن ابن ماجہ شریف کے اس باب کی اگلی حدیث میں ہے۔

حضرت اساء بنت عميس فرماتی بین که جب حضرت جعفر شهيد ہوئے۔رسول النه صلی الله عليہ وسلم کھر تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کی اولا دجعفر کے فم میں جتلا ہے تم الله صلی الله علیہ وسلم کھر تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر کی اولا دجعفر کے فم میں جتلا ہے تم ان کیلئے کھانا تیار کرو۔عبد الله بن ابی بکر کہتے ہیں یہ طریقة سنت تعالیکن جب یہ فخر و مباہات کے طور پر ہونے لگاتو چھوڑ دیا گیا۔

یدورست ہے کوئی بھی نیک عمل جب فخرومباہات کے لئے ہوتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتالیکن حفر ت عبداللہ بن ابی بکر کا جوقول بیان کیا گیا ہے کہ اس سنت طریقہ کوچھوڑ دیا گیا تو بیعام مشاہرہ کے مطابق نہیں کیونکہ اب بھی میت والوں کے گھر کھانے کا اہتمام عزیز وا قارب یا دوست احباب کرتے ہیں۔اگر چہ فخر ومباہات کا فہلو پہلے سے بہت زیادہ نمایاں ہوگیا ہے۔ نمود ونمائش اور دکھلا واعز ت کے نام پر کرنا ضروری ہے تو اب حاصل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔

اگراس کا بالکل اہتمام چھوڑ دیا گیا تو پھر اہل میت کے اس مصیبت کے وقت ان کیلئے کھانے دغیرہ کا اہتمام کس طرح ہوتا تھایا ہونا چاہیئے ریکس طرح واضح نہیں ہے۔

سنن ابن ماجہ شریف کے اس سے انگلے باب مک انجا نے فسی المنہ ہم عین

الإنجرتماع اللي المؤلم المؤلميت و صُنعة الطعام من ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ہم میت کے گھر جمع ہونا اور کھانا ' کھانا ماتم میں داخل سجھتے تھے۔

بے شک حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے میت کیلئے رونے پیٹنے ماتم کرنے پر سخت شدیدوعید فرمائی ہے۔ پر سخت شدیدوعید فرمائی ہے۔

بخارى شريف كتاب الجنائز كياب كيش مِنامن ضرب المحكود مي ب:



حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کر بیم صلی الله علیه ا ملم نے فرمایا "جورخسار پینے "کریبان پھاڑے اور دورِ جا ہلیت کی طرح چینے چلائے وہ ہم میں ہے۔

اور بخاری شریف کتاب الجنائز کے باب من جکس عِندُ المُصِيبة يُعُرفُ

فيه الْحُزُنُ مِن مِن الْمُ

عمره سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہانے فرمایا" جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تک ابن حارث جعفراورا بن رواحه رضی الله عنهم کے شہیدہونے کی خبر پینی تو آئے مزدہ ہو کر بیٹھ مسے اور میں دروازے کی درزول سے دیکھ ر ہی تھی۔ایک آ دمی آ کرعرض گز ار ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی عور تنیں رور ہی ہیں۔ ہے نے علم دیا کہ انہیں منع کر دو'وہ جاکر دوبارہ حاضر بارگاہ ہوا کہ وہ کہنا نہیں مانتی۔ فرمایا که انبیل منع کردو۔سه باره حاضر موکرعرض گزار مواکه یارسول الله! خداکی قتم وه جم برغالب المحتنين فرمايا كدان كے منه میں مٹی جھونک دو۔

متنهوں سے نسوبہیں تواس کی ممانعت بیں کیونکہ بیاحادیث سے ثابت ہے۔ بخارى شريف كتاب الجائزك بإبقول النبى صلى الله عليه وسلم

ان بک لمحزونون کم ہے۔

حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا" رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بوسف لو بار کے پاس تشریف کے محتے جوحضرت ابراجيم (حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم ك لخت حكر) كى دايا كاشو برتقا \_رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابراہيم كولے كر بوسه ديا اور سونكھا۔ اس كے بعد آپ دوبارہ

تشريف كے اور حضرت ابراجيم دم تو ر رے تے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى چشمان مبارک بہے گلیں تو حضرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے کھا: یا رسول اللد! آب فرمایا كما ا ابن عوف! بدر حت ب يردوسرى دفعه في كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ب منك أتكه بهتى ب اور ول مغموم ب اور بم نبيس كہتے مرجو ہارے رب کوراضی کرے اور اے ابراہیم! ہم تیری جدائی میں ممکنین ہیں۔ ای مغہوم کی صدیث مسلم شریف کتاب الفضائل کے باب رحمته صلی الله عليه وسلم الصبيان والحيال و تواصغه ..... من \_\_\_\_ حضرت جرمر بن عبدالله كفرمان كيمطابق توميت كي كمرجم مونا بهي ماتم میں داخل ہے اور ماتم کرنے والے کے متعلق وعیدہے کہوہ ہم میں سے ہیں۔ کیا تمام لوگ میت کے عزیز وا قارب اہل محلّہ دوست احباب مطلقاً اہل میت کے محربنہ جائیں اور جنازگاہ میں صرف جنازہ پڑھیں وفن تک ساتھ رہیں اور مسجد میں ان سے اظہارِ بمدردي اورتعزيت كرليس جوتكه جمع ببونا تؤمطلقام وجب وعيدهم سيكا ليكن چندصورتيل اليي سامنية تي بيل كهاس قول يمل ممكن بيس اس طرح كي چندصورتی ایی پیدا ہوجاتی ہیں کہ میت کے گفروالول کوخودائے لئے اورائے ووردراز سے آئے ہوئے عزیزوا قارب کیلئے کھانے کا اہتمام کرنایڈ تا ہے۔ جیے: جب موت ایسے کھرانے میں ہو جہاں وہی اکیلا کھر بی مسلمانوں کا کھرانا ہے۔آس پاس کے ہمسائے غیرمسلم یابد ندہب ہیں یامسلمان ہیں گرغریب ہیں کہ جن کی اپی گزراوقات مشکل سے ہوتی ہے۔ان میں ہمت واستطاعت ہی نہیں کہ اہل میت کودووقت کا کھانا دیے سکیس یا امیر ہیں مگردل کے فقیرو بخیل ہیں اسلامی احکامات

چنانچه فآوی قاضی خال میں ہے:

وَإِنِ اتَّ خَذَ طَعَامًا لِلْفُقُرَاءِ كَانَ

فأوى قاضى خان جلد ١٩٠٥ م٠٠)

كه ابل ميت بالغ موں اور باہمی صلاح مشورے سے میت کے ترکہ سے فقراء و حَسَنًا إِذَا كَانُوا بَالِغِيْنُ.

ضرورت مندول كورضائ البي كيلئ يكاكر

کھلائیں تواجھی بات ہے۔

لبذا ثابت مواكه المل ميت كالكهانا كهلانا مطلقاً ممنوع نبيس بي كيكن جوكهانا

شہرت دکھاوے ریاءاور نمودونمائش کیلئے ہووہ ممنوع ہے۔

سيدناغوث اعظم رحمة الله عليه كيشا كردر شيدامام حافظ محذث وفقيهه الومحم عبد

الله بن احمد بن محمد بن قدامه ( و٢٢٠ ج ) رحمة الله عليه فرمات بن

اگر اہل میت کو کھانا کھانے کی حاجت ہو وَإِنْ دُعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ تو جائز ہے بنا سکتے ہیں کیونکہ بسا اوقات جَازُ فُوانَهُ رَبِهَا جَاءَ هُمْ مَنْ يَحْضُرُ

ان کے ہاں میت پر بستیوں اور دور دراز مُيتهم مِن الْقُراى وَالْأَمَاكِنِ الْبَعِيدُةِ

وَ يَبِيْتُ عِنْدُهُمْ وَلَا يُمْكِنَهُمْ الَّا کے علاقول سے ان کے قریبی رشتہ دار و ۱ مَرَّرِيمُوهُمُ ان يَضِيفُوهُمُ احباب حاضر ہوتے ہیں اور اُن کوان کے (المغنى لا بن قدامه، جلدا ، ص ۵۵۰،۵۵۱) ہاں ممبرنا یر تا ہے اور اہل میت کو اُن کے كھلائے بلائے بغيركوئي جارہ بيس موتا۔ لہذا الی صورت میں وہ اینے لئے اپنے بچوں کیلئے اور دور دراز سے آئے ہوئے مزیزوا قارب کیلئے کھانا لکاسکتے ہیں۔ مظلوشریف کتاب الفتن کے باب المعجز ات کی تیسری قصل میں ہے: عاصم بن ككيب في اسيخ والدما جدس روايت كى كدانصار ميس سايك آدی نے فرمایا کہ ہم رسول الله صلی الله علیه ملم کے ساتھ ایک جنازے میں ملکے تو میں نے رسول الندسلی الله علیه وسلم کود مکھا کہ قبر پر کھڑے آپ قبر کھودنے والے کو ہدایات دے دے ہے تھے کہ اس کے بیاؤں کی طرف سے کھلاکراس کے سرکی طرف سے کشادہ کرو فكما رجع اشتقبله داعى المراته توجب آب والس لوفية توميت كى بيوى كا فُاجَابُ وَنَحْنُ مُعَهُ فَجْئُ بِالطَّعَامِ بلانے والا آیا ایس کے ساتھ چل فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا. الخ بڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے تو (رواه الوداوروانيم في ولاكل لمنوة) کھانالایا گیا' آپ نے کھانا شروع کیا' چرقوم نے کھایا۔ چنانچال حدیث سے واضح مور ہاہے کہ الل میت اگرایی مرضی سے کھانا لکانا چا بیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔وہ خود بھی کھاسکتے ہیں مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور

Whatsapp: 03139319528

خصوصاً تدفین میں شرکت کرنے والوں کو بھی کھلاسکتے ہیں۔

شارح مفكلوة علامه نواب محمد قطب الدين خال كى مظاهر حق شرح مفكلوة جس كى تزئين وترتيب جديد علاء ديوبند كے مولانا عبداللہ جاوید غازی پوری فاصل دیوبند نے کی ہے۔ اس مدیث کے تحت لکھتے ہیں:

'' حدیث میں جس کھانے کا ذکر ہے وہ دراصل میت کی بیوی نے ایصال نواب کی نیت سے فقراء اور مساکین کو بطور صدقہ کھلانے کیلئے تیار کیا تھا اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين وه كهانا بطور مدية پيش كيا گيا اسى بناء برآنخضرت صلى الله عليه وسلم اليخ ان صحابه كرام رضى الله عنهم كے ساتھ جوضرورت منداورمفلس تنظ میت کے گھراس کھانے پرتشریف لے گئے علاوہ ازیں بعض فقہاءنے بیکھا ہے کہ جو لوگ جنیز و تکفین میں شریک ہوں ان کیلئے اہل میت کی طرف سے پیش کئے جانے والے طعام کو کھانا درست ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو فقہاء طعام مصیبت (مصیبت وغیرہ کے موقع پر تثیار کئے گئے کھانے) کو مکروہ لکھتے ہیں۔انہوں نے بھی اس صورت کو متنی رکھا ہے۔لہذامیت کے گھر کھانے پر آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کے جانے کواس صورت برجمی محمول کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ وہ سب تجہیر وتلفین اور تدفین

میں شریک منظ اس کئے میت کی دعوت پر کھانا کھانے چلے سکتے

اس بحث کی روشن میں میرواضح ہو گیا کہ اس حدیث اور فقہی روایتوں کے

ورمیان کوئی تضاد بین '\_ (مظاہر حق شرح مشکوۃ ،جلدہ من ۵۵۰،۵۵۰)

ابوداؤ دشریف برعلاء د بوبند کے علامہ فخرائس د بوبندی کا حاشیہ عربی زبان

مين ملاحظه فرمائے وه لکھتے ہیں:

اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل میت

ه ندا الْحديث يدل على انه يجوز

کے کھرسے کھانا جائز ہے اوراس میں اس بات کا بھی رڈ ہے جو ہمار ہے اس زمانے میں لوگوں کی زبانوں پرمشہور ہے کہ اہل میت کے ہاں کھانا مکروہ ہے۔

لِلمَّ نَيْفِ أَنْ يَتَنَاوُلَ مِنْ بَيْتِ الْمُصَابِ لِمُوْتِ قَرِيْبِهِ وَ فِيْدِرُدُّ الْمُصَابِ لِمُوْتِ قَرِيْبِهِ وَ فِيْدِرُدُّ عُلَى مَا اشْتَهُرُ فِيْ زَمَانِنَا هٰذَا عَلَى عُلَى مَا اشْتَهُرُ فِيْ زَمَانِنَا هٰذَا عَلَى اُلْسِنَةِ النَّاسِ.

العليق المحود حاشيداني داؤد، جلدام ساا)

سوال: کھانا یکا کرغربیوں مسکینوں کو کھلا دینے سے ہی اس مردہ كوايصال تواب موجاتا ہے جس كيلئے كھانا يكا كرتفتيم كيا اليكن یہ جوآب کے ہاں طریقہ ہے کہ پہلے اس کھانے پرقر آن پاک كى تلاوت كرتے بين ورووشريف پرنصتے بين كيا اس طرح كهانا سامنے ركھ كر تلاوت قرآن ياك كرنا ورووشريف يوهنا اور پھر جو کچھ پڑھا گیا پڑھایا گیا اہتمام کیا گیا اس کا ایصال تواب كرنا ضروري موتا ہے؟ نبي كريم صلى الله عليه وسلم اور صحاب كرام كے دور ميں تو إس طرح ايسال ثواب كرنے كاكوتى طریقتہیں تھا پھرا ہے کیوں کرتے ہیں؟

Whatsapp: 03139319528

جواب: آب نے پھلے صفحات میں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا کہ میت کیلئے مالی

بدنى مركب برطرح كى عبادت كالصال ثواب اس كے قواعد وضوابط كے مطابق كياجا سكتا ہے۔ ہرطرح كى عبادت كيلئے اخلاص نتيت ضرورى ہے جتنا كوئى اخلاص كے ساتھ ان عبادات میں سے کوئی عبادت کر کے فوت شدگان کو ایصال تو اب کرے گا'اتنا ہی زياده ان كونواب منج كا\_

اسلام میں ایصال تواب کرنے کا کوئی مقررہ شدہ طریقہ بیں ہے کہ نماز روزہ ج، قربانی کی طرح اس کے اداکرنے کا طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ نماز جار رکعت سے پانچ رکعت اوانبیں کی جاسکتی کہ ایک رکعت کا زیادہ تواب حاصل ہو۔ روز وسحری سے لے کرغروب آفاب تک ہی رکھاجاتا ہے بیبیں کہ عشاء تک ركه ليس مح توزياده ثواب ل جائے گا

ج مقرره ایام اورمقرره طریقه سے بی ادا کیاجا سکتا ہے نه که رمضان یا رہیج الاول میں کرلیں کہ بڑے بابرکت مہینے ہیں۔

قرباني كرنے كاطريقه مقرر ہے بيبس كه بسم الله الله اكبركي جكه لا اله الا الله محمد رسول الله يرف صرف المحرف الماجائے۔

وعا كھڑنے بیٹے لیك كراونجی آوازے دل میں اسلیے چندمسلمان استے ہو كركسي بهي وفت كريكتے ہيں۔

درودتو اللدتعالى اوراس كے فرشتے ہروفت آپ كى ذات بابركات پر جھيجة رہتے ہیں۔فرشتے جس جس حالت میں ہیں اس حالت میں ہروفت درود کے تجرے نچھاور کرتے رہے ہیں۔ای طرح کوئی بھی مسلمان فرض عبادات اداکرنے کے علاوہ تمام دن اورتمام رات محمی وقت درودوسلام آپ کی ذات پرپڑھسکتا ہے اوراس کیلئے

کوئی خاص طریقه بھی مقرر نہیں ہے۔ تلاوت قرآن یاک کا بھی بھی مسئلہ ہے دن رات

میں کسی بھی وقت تلاوت قرآن پاک کی جاستی ہے۔ اگرآپ دوکان پر بیٹے قرآن پاک پڑھیں یاسنیں تو کیا اس کیلئے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثبوت دینا پڑے گا کہ انہوں نے دوکان پر بیٹے کرقرآن پاک پڑھا یا سنا۔

اگرآپ ہرروز ہرفرض نماز اور سنتیں نوافل اداکرنے کے بعد ہیں دفعہ درود شریف کلمہ شریف یا کوئی اور تبیج جیسے سجان اللہ وبحمرہ سجان اللہ العظیم پڑھتے ہیں۔
تاکہ تمام اذکار سوسود فعہ پڑھے جا کیں توکیا آپ اس کا جوٹ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ما تکیں گے اور پڑھنے والے کواس کا کوئی تواب نہ ملنے کا فتویٰ جاری کریں ہے۔

آپ غریب اور تا دارم یضوں کے علاج کیا جہتال بناتے ہیں۔ اس میں ہرطرح کی ادویات بھی مہیا کرتے ہیں اور ایک ٹرسٹ کے ذیر اہتمام اس کا انظام و انفرام کرتے ہیں اور تمام مبران اس پر ماہانہ رقم خرج کرتے ہیں کہ اس کا قواب ان کے مرحوم والدین کو ملے کیا آپ ان سے اس کا شوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کرنے کا طلب کریں گے؟ اگروہ اس کا شوت مہیا نہ کرسکیس تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کرنے کا طلب کریں گے؟ اگروہ اس کا شوت مہیا نہ کرسکیس تو آپ بینو کی جاری کریں سے کہ اس طرح کوئی قواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ایصالی قواب کیا جاسکتا ہے۔

ایک محض ہر ماہ اپن تخواہ ملنے پر ایک ہزار رو پیدا ہے محلے کی دو بیوہ خوا تین کو دیا ہے۔ اس کا ثبوت و بتا ہے تا کہ اس کا ثبوت و بتا ہے تا کہ اس کا ثبوت و بتا ہے تا کہ اس کا شوت و بتا ہے تا کہ اس کے مرحوم والدین کو بتا ہے تا کہ اس کا شوت و بتا ہے تا کہ اس کا تو اس کا شوت و بتا ہے تا کہ بتا ہے تا ہے تا کہ بتا ہے تا

حضورنى كريم صلى الله عليه وسلم يا محابه كرام رضى الله عنهم سطلب كريس مي الكروه ثبوت مہیانہ کر سکے تواس کیلئے فتوی صادر فرمائیں سے کہ آسے کوئی تواب نہیں ملے گااور نہ ہی اس كے مرحوم والدين كواس كا تواب ينج كا؟

احادیث میں توبیہ ہے کہ سلمان کی نبیت اس محمل سے بہتر ہے۔

نية المومن خير من عمله

مجرآ پ س طرح اس طریقه کوخلاف منت اور بدعت قراردے سکتے ہیں جوآج کل عام مسلمانوں میں رائج ہے۔ان کی نیت تو یمی ہوتی ہے کہان کی میت کوزیادہ سے زیادہ تواب بنیخ اس طریقه میں کئی نیک اعمال کواکٹھا کردیا گیا ہے۔ آپ نے پیچھے ملاحظہ فرمایا کرتبیجات پڑھنے کا کتنازیادہ ثواب ہے۔قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے پر ثواب ملتا ہے کلمہ شریف اور سورہ اخلاص کا کتنازیادہ ثواب ہے۔ صدقہ وخیرات کا کتنا زیادہ تواب ہے۔ایک تھجور بھی صدقہ کرنے کا کتنافائدہ ہے۔ پانی کا صدقہ افضل صدقہ ہے اس لئے حضرت سعد کو اس کا حکم فرمایا۔ پیاسے کو پانی پلانا اسے زندہ کرنا ہے اور آپ نے بیرصدیث بھی ملاحظہ فرمائی کہ جس نے آگ دی گویا اس نے وہ تمام چیزیں صدقہ ویں جواس آگ سے پکائی تئیں اور جس نے نمک دیا کو یا اس نے وہ تمام چیزیں صدقہ وین جن کواس نمک نے ذا کفتہ دار بنایا۔

درودشریف کے فضائل اورثواب پرسینکٹروں احادیث موجود ہیں۔ اكران تمام احاديث كوسامنے ركھتے ہوئے نتيجه اخذ كياجائے تو موجودہ طريقة الصال واب ان تمام كاجامع نظراً تا ہے۔

آپ کا زیادہ اعتراض اس بات پر ہے کہ کھانا کھل وغیرہ سامنے رکھ کر کیوں

ایسال ثواب کرتے ہیں۔آپ نے پیچے احادیث میں ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سعدنے کے اسلامی کی معرف میں ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سعدنے کے کنوال بنوا کراس کے قریب کھڑے ہوکر فرمایا:

هذه لام سعد المسعد المام المام

لین جس چیز کا ایصال ثواب کیا جارہا ہے وہ سامنے ہے اور اس کی طرف

اشاره كرك زبان سے الفاظ اواكرر ہے ہيں۔

حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم ميند هاذ الحكر في الكته بين تو كيته بين:

ضحتی به. (مسلم شریف) به مجراس کی قربانی کی۔

الصال وابر تربة وقت بعي يهمطر يقدا ختيار كياجا تاب

مناظر اسلام علامه محرسعید احمد اسعد این کتاب "ایصال تواب مع روئیداد مناظره را ولیندی" کی مناظره را ولیندی" کے صفحہ نمبر ۵۰ زیرعنوان "کھانے کی چیزوں پر قرآن پر حنا"

رقمطراز بین:

" بہم یہ برگزنہیں کہتے کہ ایصال تو اب کیلئے کھانا شرط ہے اور کھانے پرقرآن کی میں بڑھنا شرط ہے۔ ہمارے نزدیک اگر کسی نے صرف کھانا پکا کر کسی کو کھلا کر اس کا تو اب میت کو پہنچایا تب بھی جائز۔

اگرصرف قرآن علیم پڑھ کراس کا میت کو تواب بخشات بھی جائز۔اگر کسی نے قرآن علیم بھی ہوئے۔اگر کسی نے قرآن علیم بھی پڑھا اور کھانا بھی پکایا لیکن کھانے پر قرآن علیم بیس پڑھا بلکہ الگ پڑھا اور ان دونوں چیزوں کا تواب میت کو پہنچایا تب بھی جائز۔

اور اگر کسی نے کھانا پکایا اور کھانا سامنے رکھ کراور قرآن عکیم کی چند آیات بھی پڑھ دیں اور پھراس طعام اور کلام البی کا ثواب میت کو پہنچایا تب بھی جائز۔

اگر کوئی مخص پیسمجھے کہ جب تک کھانے پر قرآن حکیم کی چند مخصوص آیات نہ پڑھی جائیں اتنی دیریک میت کونواب بنتی ہی نہیں سکتاوہ در حقیقت شریعت مطہرہ پرافتراء كرنے والا بے اس كواب اس كندے عقيدہ سے توبر كى جاسے -

الركوني بيعقيده ركط كها كرصرف كهانے كاثواب ميت كو بھيجاجائے تو بہنچ كا' اس طرح اگر صرف قرآن خواتی کی جائے تواس کا ثواب بھی پہنچ کالیکن اگر کھا ناسامنے ر کھ کر قرآن او پر پڑھا جائے تو تو اب بیں ہنچ کا بلکہ ایسا کرنا بدعت اور گناہ ہے۔ بیر عقیده رکھنے والا بھی شریعت مطہرہ پرافتر اءکرنے والا ہے۔ایسے خص کو بھی ایسے گندے عقیدے سے توبہ کرنی لازم ہے۔

اگرکوئی اس گندے عقیدے پراصرار کرے تواس پرلازم ہے کہوہ قرآن علیم احادیث مبارکہ سے الی تصریح پیش کرے کہ قرآن علیم اور طعام کا تواب الگ الگ ہونے کی صورت میں تو میت کو مہنچ کالیکن اگر کھانے پر قرآن تھیم پڑھاجائے تو گناہ ہوگا فَإِنْ لَهُ تَفْعَلُوا وَكُنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ ٥ اب آیئے قرآن وسنت سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ

قرآن علیم کن لوگول کیلئے باعث رحمت و برکت ہے اور کن لوگوں کوقر آن حکیم کن کراذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔

خداوندقد وس ارشادفرماتا ہے:

وُ نُنزُلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شِفَاءً وَ رَحْمَةُ اللَّمُومِنِيْنَ وَلاَ الْمُومِنِيْنَ وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ الْفَالِمِيْنَ اللَّا حُسَارُه ٥ (پاره١٥، بني اسرائيل٨٠) يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اللَّهُ حُسَارُه ٥ (پاره١٥، بني اسرائيل٨٠) ترجمه: اور قرآن مِن جم وه چيز نازل فرمات جين جورحت اور شفاء ہے ايمان والوں كيلئے اور وه نيس زياده كرتا ظالمِوں كيلئے مر نشفاء ہے ايمان والوں كيلئے اور وه نيس زياده كرتا ظالمِوں كيلئے مر نشفاء ہے ايمان والوں كيلئے اور وه نيس زياده كرتا ظالمِوں كيلئے مر نشفاء ہے ايمان والوں كيلئے اور وه نيس زياده كرتا ظالمِوں كيلئے مر نشفان كو۔

قرآن تھیم سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہمومن قرآن تھیم سنتے ہیں تو ان پر رحمت کا نزول ہوتا ہے ان کے دلول کوشفاء نصیب ہوتی ہے لیکن اگراسی قرآن کوظالم سنتے ہیں تو ان کے دلول کوشافہ ہوتا ہے۔

ابغورفرمايية!

شرع شریف نے کھانے پر قرآن کیم پڑھنے کی ممانعت ہر گزنہیں فرمائی۔
اب اگر محض حصولِ برکت کیلئے قرآن کیم کی چندآیات پڑھ دی جا کیں تو سننے والا اگر
دل میں جلن اور کڑھن محسوں کر ہے تو اس کواپنے انجام کی فکر کرنی چاہیئے کہ کہیں وہ خمارہ
پانے والوں میں تو شامل نہیں اور اگر قرآن کیم کی آیات می کراپنے دل میں محتذک اور
فرحت محسوں ہوتو یہ ایمان کی نشانی ہے۔

اب چنداحادیث مبارکہ بھی درج کی جاتی ہیں 'جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ کھانے پر برکت کیلئے کھے پڑھنا تا جائز نہیں ہے۔

صدير في مُبرا : عَنْ عَارِّسُهُ أَنْ رَجُ لَا أَتَى النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَشَكَا النه أن مَا فِي بَيْتِهِ مُحْمُوقٌ مِنْ الْبُرُكَةِ فَقَالَ أَيْنُ اَنْتُ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيّ مَا تَلَيْتُ عَلَى طَعَامٍ وَلَا رَادُامِ اللَّهِ إِنْهَى اللَّهُ بَرَكَةَ ذَالِكَ الطَّعَامِ وَالإِدَامِ لَا ام المومنين حضرت سيده عا تشرصد يقدرضى الله عنها فرماتى بين كدا يكتفض نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى باركاه مين حاضر جوا اوراس نے اسبے كھر ميں بركت كے نه ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم آیت الکری کیول نہیں يرصة؟ جس كهانے ياسالن برآيت الكرى يرهو كے اللد تعالى اس كھانے اور سالن ميں برکت پیدافر مادےگا۔ (تفییر درمنٹورجلدا بس۳۲۳)

حديث تمبر٧: حضرت سيدنا انس بن ما لك رضى الله عند فرمات بي كه حضرت ابوطلحه رضى الله عنه في حضرت أم سليم رضى الله عنها سي فرمايا كه ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم کی آواز سن ہے جوضعیف معلوم ہوتی ہے۔ جھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک تھی ہوئی ہے۔کیاتمہارے یاس کوئی چیز ہے توانہوں نے کہا ہاں۔ پھرانہوں نے بوکی چندروٹیاں نکالیں اور ایک اوڑھنی کے کونہ میں لپیٹ کر جھے پکڑا ئیں اور باقی اوڑھنی مجھے اوزها كررسول الله صلى الله عليه وملم كي خدمت اقدس مين بعيجا بجب مين آپ كي خدمت میں حاضر ہواتو وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ میں (نے معاملہ عرض تو نہ کیا) کیکن دوسرے لوكوں كے ساتھ كھر اموكيا۔ نى كريم صلى الله عليه وسلم نے مجھے فرمايا "كيا تھے ابوطلحہ نے بھیجاہے؟" میں نے عرض کیا ہی ہاں۔آپ نے فرمایا کھانا دے کر؟ میں نے چرعض کی جی ہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس حاضر لوگوں سے فرمایا '' اٹھو!

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ سب چل پڑے تو ہیں ان کے آھے آگے چل کر ابوطلحہ کے باس آکر انہیں اس چیز کی خبر دی تو ابوطلحہ نے اس سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دوسرے لوگ بھی آرہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی الیمی چیز موجو ذہیں ہے جوان سب کو کھلا سکیں۔

حفرت اسلم نے کہا اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جائے ہیں۔حفرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حفرت ابوطلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوطلہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اے اُس سلیم! تیرے پاس جو پچھ ہے لے آ'' تو وہ وہ ی ڈوٹیاں لے کر حاضر ہو کیں۔سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روثیوں کوتو ڑنے کا حکم ویا۔ پھرام سلیم نے ان روٹیوں سے مکٹروں پر جوائلہ نے چاہا پڑھا۔ پھرارشاد فرمایا: دی صحصوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلزوں پر جوائلہ نے چاہا پڑھا۔ پھرارشاد فرمایا: دی صحصوں کو بلاؤ'وہ آئے اور سیر ہوکر کھا کر چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کو بلاؤ'وہ بھی آئے اور سیر ہوکر کھا کر چلے گئے۔ پھر فرمایا دی اور لوگوں کو بلاؤ'وہ بھی سیر ہوکر کھا کر چلے مجے غرض سب لوگ سیر ہو گئے اور بید ہے یا م الوگ ہے۔ امام ابوعیسیٰ تر فری فرماتے ہیں: بیر حدیث صبح ہے۔

ا- سنن الترندی کتاب المناقب باب ۵ فی آیات اثبات نبوة النبی صلی الله علیه و ما قد خصه الله عزوجل به من ۵/۵۵۵ مطبوعه ایج علیه و ما قد خصه الله عزوجل به من ۵/۵۵۵ مطبوعه ایج ایم سعید - کراچی

۲۔ بخاری شریف بس ۵۰۵/۱

مسلم شریف بص ۲/۱۷۹

ال حديث سيمعلوم بوا:

كهانة برسركاردوعالم ملى الله عليه وسلم نے الله كے تھم سے پھھ بڑھا۔ جس کھانے پر پچھ پڑھا تھااس میں ۵۷،۰۸ گنابرکت پیداہوگئا۔

جب کھانے پرمطلقا کلام پڑھنا ٹابت ہو گیا تو کھانے پرکلام البی پڑھنا

بطريق اولى ثابت بموجائے گا۔

مديث تمبرس: عَنْ عَانِشَهُ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـكَيْدِ وَسُـكَ م إِذَا اكلَ احَدِكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِشِم اللَّهِ فَإِنْ نَسِى فِى اُولِهِ فَلْيُقُلُ بِشْمِ اللَّهِ فِي اوَّلِهِ وَآخِرِهِ. لَهُذَا حَدِيثٌ صُحِيْحُ الْإِشْنَادِ. مستدرک مع تلخیص ، ص ۱۰۸ ا ۳/۱

ابوداؤ دشريف كتاب الاطعمه بإب التسمية على الطعام حديث نمبر ٢٧٧ أم المومنين حضرت عا مُشهر يقه رضى الله عنها فرماتي بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا" جبتم ميں سے كوئى كھانا كھائے تو بسم اللديرُ ھے لئے ہيں اگر كوئى كهانے كى ابتداء من بسم الله برد هنا بحول جائے تواسے جابئے كه برد هے:

بسم الله في اوّله و آخرم.

اس حدیث ہے کھانا سامنے رکھ کرمطلقا پڑھنا ٹابت ہو گیا۔

حديث تمبرًا: إنَّ أَصْحَابُ النِّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم قَالُوْا يَا رُسُولَ اللَّهِ رانا ناكل ولا نشبع قال (فلعلكم تفرقون)؟ قالوا نعم قال فاجتمعوا على طَعَامِكُمْ وَأَذْكُرُوا اشْهَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبَارِكُ لَكُمْ.

(ابوداؤد کر ۲/۱۸۲، کتاب الاطعمه باب فی الاجهام علی الطعام مدیث نبر ۲/۱۸۳۷)
ترجمه: "نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام رضوان الله علیم الجعین نے عرض کیا
یارسول الله! ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوجائے۔فرمایا: شایدتم الگ الگ کھانا
کھاتے ہو انہوں نے عرض کیا کہاں۔تو ارشاد فرمایا "مل کر کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لوتو
تہمارے لئے اس کھانے میں برکت ڈال دی جائے گئ"۔

الی حدید سے واضح طور بر معلوم ہوا کی کھا۔ فرما گرخہ اکا نام رہ ہول اور اس

ال حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ کھانے پراگرخداکانام پڑھلیاجائے تو کھانے میں برکت پیدا ہوجاتی ہے۔ ای طرح اگر پاک کھانے پر پاک خداکا پاک کلام بھی پڑھ دیاجائے تو بھی رحمت ہی نازل ہوگی مختاف ہیں ہوگا۔ حدیث نمبر ۵: رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم جلوہ گرہے اور ایک صاحب کھانا کھارہے

سے انہوں نے ہم اللہ نہیں پڑھی یہاں تک کہ صرف ایک لقمہ بی کھانے سے باتی رہ گیا تھا کہ انہوں نے وہ لقمہ اپ منہ تک اُٹھایا اور ہم اللہ اقرام وا خرہ (اللہ بی کے نام سے کھا تا ہوں اور شروع سے اخیر تک) نی اقدی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے اور ارشاد فرمایا: شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگیا تھا پھر جب اس نے اللہ کا نام لے لیا تو شیطان سے اینے بہین میں سب کھے تے کر دیا۔ (ابوداؤدشریف میں ۱/۱۷)،

ال حديث سيمعلوم بوا: ٠

ا۔ شیطان کا اس کھانے میں شریک ہونا پھراللہ کے پاک نام کی وجہ سے قے کرنا غیبی امرتفاجس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہتے۔

بم اللداة له وآخره كلام مصطفوى تقاراس اعتبار سے كه بيالفاظ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في سلهائ موئے تھے يا يوں كهه يجئے كه بيالفاظ جو صحابى رسول صلى الله عليه وسلم نے کھانے پر پڑھے وی غیر ملو کے الفاظ تھے جب کھانے پروی غیر ملو پڑھنے سے اتی برکت نازل ہوتی ہے تو وحی متلو (قرآن علیم) میں سے پڑھنے سے کس قدر برکت

سے پڑھائی والا کھانا شیطان کوہضم نہیں ہوتا۔

خداوند قدوس نے بھی ارشاد فرمایا ہے:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ اشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِأَيْتِهِ مُوْمِنِيْنَ ٥ وُمَالَكُمْ الآتَاكُلُوا . مِمَّا ذُكِرُ اشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ـ (یاره۸، سوره الانعام، ۱۱۸ ا۱۹۱۱)

ترجمه: پستم اگراللد کے کلموں کو مانتے ہوتو جن چیزوں پرخدا کا نام ذکر ہوا نہی کو کھاؤ اورخدا كانام جن چیزوں پرذكركياجائے ان كے ندكھانے ميں تمہارا كياعذر ہے جبكه خدا نے حرام چیزین تم کو فصل بتلا دی ہیں۔

(ترجمه مولوی ثناء الله امرتسری ،غیر مقلد بص ۱۷)

جس کھانے پر قرآن تھیم پڑھا جاتا ہے اس کھانے پر اللہ کا نام ضرور لياجا تا ہے اور خدا کے کلموں کو ماننے والے ایسے کھانے کو بخوشی باعثِ برکت سمجھ کر کھا

خداوند قدوس نے حرام اشیاء کو مفصل بیان فرما دیا ہے کوئی ابہام ہیں رکھا ہے جس کھانے پر قرآن علیم پڑھ دیاجائے ایسے کھانے کونہ تواللہ نے کہیں حرام فرمایا ہے نہ

ہی اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس لئے بیا کھانا کھانے میں کسی ایمان والے کوعذر نہیں ہونا چاہیئے۔

صدیث نمبر ۱ : ابوجعفر محد بن علی (امام محمد باقر) سے مروی ہے کہ جوشخص اپنے قلب میں کہتے تھی فقلب میں کہتے تھا وت محسوس کرتا ہو اسے چاہیئے کہ ایک کورے مین زعفران اور گلاب سے سورہ لیسین لکھ کر پی جائے۔ (شعب الایمان بیم شمل ۲/۲۸۱ انقان متر جم باقر جسیا اگر کھانے پینے کی چیزوں پرقر آن کھیم پڑھنا حرام ہوتا تو امام محمد باقر جسیا عظیم امام ایسانسخہ برگز بیان نفر ماتے کیونکہ حدیث میں ہے:

لا شفاء في الحرام

حدیث نمبر ک : طبرانی نے جعزت علی رضی الله عنه سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا
'' رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بچھوتے کا ٹا تھا تو آپ نے پانی اور نمک منگوا کر زخم پر ملنا
شروع کردیا اور آپ بیسور تیں پڑھتے جاتے تھے۔ قبل یا ایک الکی اور وُن 'قل اعور کُر بر بِ النّابس۔
اعور کُر بر بِ الْفَلْق 'قبل اعور کُر بر بِ النّابس۔

﴿ الانقان مترجم بص ٢١٥/٢، شعب الايمان بيهي ص ١٥١٨)

صدیث تمبر ۸: ہم عبادات مالیہ کے شمن میں صدیث بیان کر بچکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسئے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دُ نبے ذرح فر مائے اور ان پر قر آن کی میں سے دومتفرق آیات میں سے یوٹھ کراپی اُمت کوایصال تو ابھی کیا۔

شاه عبدالعزيز صاحب فرماتے ہيں:

جس كھأنے كا تواب حضرت امامين كو پہنچايا جائے اوراس پر فاتحہ وقل و درود

پڑھاجائے وہ کھانا تبرک ہوجاتا ہے اس کا کھانا بہت خوب ہے۔ (فاویٰ عزیزی ہس ۱۸۹ مطبوعہ ایج ایم سعید کراچی)

مولوى اساعيل د بلوى لكصتاب:

اگر شخصے بزے راخانہ پرور کندتا گوشت اوخوب شود اوراذن کر دہ و پختہ فاتحہ

حضرت غوث الاعظم رضى الله عنه خوانده بخوراند خللے نبیت ۔

( تقریرذ بیح، بحواله فآوی رضویه ص ۱۹/۱۹)

ترجمہ: اگرکوئی شخص گھر میں بکری اس لئے پالے کہ اس کا گوشت خوب ہوا اس کوؤن کے کر سے بیا کر حضرت خوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی فاتحہ پڑھ کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں اب ہم آخر میں غیر مقلدوں کے پیشوا نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب "الداء والدواء" جس کو نعمانی کتب خانہ اُردو بازار لا ہورنے کتاب التعویذات کتاب التعویذات کے نام سے شائع کیا ہے سے چندا قتباسات پیش کردیتے ہیں۔ شایداس طرح وہ ہم پر فتوی بازی سے اپنی زبان اور قلم کوروک لیں کپنانچہ نواب صاحب کھتے ہیں۔

ختم قادر بید: اس کومشائخ نے واسطے برآ مدام مہم کے مجرب سمجھا ہے۔ عروج ماہ میں پنجشنبہ سے شروع کر کے تین دن تک پڑھے۔ بسم اللہ معہ فاتحہ وکلمہ تمجید و درود سورہ اخلاص مرایک کوایک سوگیارہ بار پھر شیرین پر فاتحہ پڑھ کراور ثواب اس کا روح پر فتوح تخضرت ومشائخ طریقت کودے کرتقسیم کرے۔

ویکرختم قاور رہے: پہلے دورکعت نماز پڑھے۔ ہررکعت میں سورہ اخلاص گیارہ بار پھر سلام کے بیدرودایک سوگیارہ بار پڑھے:

اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدُنِ الْجُوْدِ وَالْكُرُمِ وَ عَلَى اللَّهُمُّ صُلِّلًا عَلَى الْمُحَوْدِ وَالْكُرُمِ وَ عَلَى اللهِ اللَّهُمُّ صُلِّلًا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَسُلِّمٌ.

پھرشیرین پر فاتحہ شیخ جیلی رضی اللہ عنہ پڑھ کر تقسیم کردے۔

(كتاب التعويذات المعروف الداء والدواء بص١٥١)

مناظر اسلام علامه محمسعيدا حمداسعدن أنبيل احاديث اور دلائل براكفاكيا

ہے کیونکہ مسکلہ بالکل واضح ہے۔

اب میں چنداور دلائل پیش کر دیتا ہوں کہ جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھا تا یا کوئی اور کھانے والی چیز ہے اور آپ نے اس پر دعا فر مائی ہے اور اس کھا تا یا جو بھی چیز سپامنے تھی اس میں بہت زیادہ برکت پیدا ہوگئی۔ یہاں سے بالواسطہ یہ مسئلہ بھی اخذ کرتا مطلوب ہے کہ سامنے کھا تا رکھ کر بچھ کلام اللی پر ھنایا دعا کرتا ہم گرمنع نہیں۔

حدیث تمبرا: بخاری شریف کتاب المغازی کے بساب غُــزُو فِ الْسُحنْ دُقِ وَهِمَ الاُحْزَابُ مِس ہے:

حضرت سُعید بن مِیناء کابیان ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللد رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب خندق کھودی جارہی تھی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک گئی ہے 'پس میں اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ اس نے بوری نکائی تو اس میں ایک صاع جو تھے اور ہمارے پاس بحری کا دیکھا ہے۔ اس نے بوری نکائی تو اس میں ایک صاع جو تھے اور ہمارے پاس بحری کا

ایک بچہ تھا اپس میں نے بری کا بچہ ذرج کیا اور بیوی نے بوپیں لئے۔ میں نے کوشت کی نوٹیاں بنا کرانہیں ہانڈی میں ڈال دیا۔ جب میں بارگاہِ رسالت میں حاضر ہونے کی خاطر جانے لگا تو بیوی نے کہا کہیں مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر سرگوشی کے انداز میں عرض کی بارسول الله! ہم نے بری کا ایک بچہذنے کیا ہے اور ہمارے پاس ایک صاع بھو كا آثا ہے پس آپ چند حضرات كوساتھ لے كرتشريف لے چليں ۔ پس نبى كريم صلى الله علیہ وسلم نے ہواز بلند فرمایا کہ اے خندق والو! جابر نے تمہارے لئے ضیافت کا بندوبست كياہے۔لہذا آؤ چلؤ كھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے سے فرمایا كه مبرے تے تک ہانڈی ندا تار تا اور روٹیاں نہ پکوا تا کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے آئے اور آپ لوگوں کے آگے تھے۔ جب میں گھر گیا تو بیوی نے گھبرا کر مجھ سے کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ وہی بات کر دی جس کا خدشہ تھا۔ میں نے کہا کہم نے جو کہا' میں نے وہ عرض کر دیا تھا' بیں حضور نے آتے ہی لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعاما تگی۔ بھر ہانڈی میں لعاب وہن ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ روٹی بکانے والی ایک اور بلالوتا کہ میرے سامنے روٹیاں پکائے اور تمہاری ہانڈی سے گوشت نکال کردیتی جائے اور فرمایا کہ ہانڈی کو نیچے نہ اُتار تا ۔ کھانے والوں کی تعداد ایک ہزار تھی ۔حضرت جابر رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ خدا کی شم اسب نے کھانا کھالیا۔ یہاں تک کہ سارے شکم سير ہوکر چلے گئے اور کھانا چھے بھی جھوڑ گئے۔ دیکھا گیا تو ہانڈی میں اتنا ہی گوشت موجود تفاجتنا كيني كيلئ ركها تفااور جماراة تاجمي اتنابى تفاجتنا كه يكاني سي بهلي تفا-

یہ صدیث مشکوہ شریف کتاب الفتن کے باب المعجز ات کی پہلی فصل میں ۔ ہے۔(متفق علیہ)

صدیت ممرا: بخاری شریف کِتَاب الشِّوْکَةِ فِی الطَّعْمِ کَهِ الشُوکة فی الطَّعْمِ کِهاب الشرکة فی الطَعام والنهد و العروص میں ہے:

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کے زادِ راہ ختم ہو گئے اور وہ تبی دست ہو گئے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اپنے اونٹ ذیح کمریں تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے اور انہیں بتایا تو وہ کہنے گئے کہ اونٹوں کے بغیر کیسے گزارہ کرو گے!

پس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض گزار ہوئے۔
یارسول اللہ! اپنے اونٹوں کے بعدلوگ کیسے گزراوقات کریں گے۔ (زندہ رہیں گے)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہلوگوں میں منادی کروا دو کہ اپنا بچا ہوا
زادِراہ لے آئیں 'چنا نچہ ایک دستر خوان بچھادیا اور اس پروہ سارا جمع کردیا۔

پس رسول الله صلى الله عليه وسلم كھڑ ہے ہوئے اوراس پر دعائے بركت فرمائى پھرلوگول كو بلایا تو وہ اپنے برتن بھركر لے گئے اور سارے فارغ ہو گئے آب ے فرمایا "میں گواہی دیتا ہوں كنہیں ہے كوئی معبود مگر اللہ اور میں اس كارسول ہوں"۔

حدیث نمبرسا: منتکوٰۃ شریف کتاب الفتن کاب فی المجز ات کی پہلی فصل میں ہے: حدیث نمبرسا: منتکوٰۃ شریف کتاب الفتن کاب فی المجز ات کی پہلی فصل میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے روزلوگوں کو سخت بھوک کا سامنا ہوا تق حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ! لوگوں

سے باقی زادراہ منگایئے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا سیجئے ۔فرمایا 'ہال ۔ پس دسترخوان منگایا جو بچهایا گیا بچر بیجا مواز ادِراه منگایا گیا۔ یہاں تک که دسترخوان پرتھوڑ اسا راش جمع ہوگیا۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی کھرفر مایا کہ ا ہے برتن لواور برتنوں میں بھرلو بہاں تک کے گشکر میں کوئی برتن نہ رہا مگرا سے بھرلیا گیا۔ راوی کابیان ہے کہلوگوں نے کھایا شکم سیر ہو گئے اور باقی بھی بچار ہا۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' میں گواہی دیتا ہوں کہ بیں کوئی معبود مگر اللہ اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں کوئی بندہ ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے ہیں ملے گا کہ ان میں شک نہ كرتا ہواور پھر بھی اسے جنت سے روكا جائے'۔ (مسلم شریف) بيعديث مسلم شريف كتاب الايمان كے باب الدليل عُلَىٰ أَنَّ مَنْ مَّاتُ عَلَى التَوْحِيْدِ دُخُلُ الْجَنَةُ مِن ہے۔ حدیث نمبرم: مشکوة شریف کتاب الفتن بائ فی المجز اتب کی پہلی فصل میں ہے: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم حضرت زینب رضی الله عنها ہے نکاح کر کے عروسی حالت میں تنھےتو میری والدۂ ماجدہ حضرت اُمّ سَلَيم (حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى رضائى خاله) نے تھجورین تھی اور پنير سے حيس بنانے كا ارادہ كيا اور انہيں ايك بوے پيالے ميں ڈالا۔ فرمايا اے انس! اسے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور عرض کرنا کہ بیمیری امنی جان نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔وہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یارسول الله! آپ کی بارگاہ میں میر جاراقلیل سانذرانہ ہے۔ میں گیا اور عرض کر دیا۔فرمایا که رکھ

دو۔ پھر فرمایا جا و اور فلاں فلاں آدمیوں کو بلالا و 'ان کے نام لئے۔ نیز جو بھی ملے اسے بگا لانا۔ پس جن کے نام لئے تھے وہ میں نے بلائے نیز جو بھی ملا۔ میں واپس لوٹا تو کا شانہ
اقد س لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کتنے حضرات
تھے؟ فرمایا کہ تین سو کے لگ بھگہ۔ پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ
نے اس حیس پر اپنادست مبارک رکھا اور جواللہ تعالیٰ نے چا ہا اس پر پڑھا۔

پھردی دی کوبلاتے رہے جواس سے کھاتے رہے۔ آپ اُن سے فرماتے کہ اللّٰد کا نام لواور کھاؤاور ہر خص اپنے سامنے سے کھائے۔ راوی کابیان ہے کہ وہ کھا کرشکم سیر ہوگئے۔ پس ایک جماعت جاتی اور دوسری آتی 'یہاں تک کہ سارے کھا چکے۔ آپ نے فرمایا''اے انس! اُٹھالو۔ پس میں نے اُٹھالیا اور جھے معلوم نہیں کہ جب میں نے رکھااس وقت زیادہ تھایا جبکہ میں نے اُٹھایا۔ (متفق علیہ)

ميت كيليح قرباني كرنا:

ترجمہ:عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں سو (۱۰۰) اونٹ ذیج كرنے كى نذر مانى تھى۔ (اس كے بينے) بشام نے اپنے حصہ کے پیچاس اونٹ ذنج کر دیئے۔(دوسرے بیٹے) حضرت عمر و نے اپنے حصہ کے اونٹ ذرج کرنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم يد يوجها تو آب نے ارشاد فرمایا: اگر تيرے باپ نے توحيد كا اقرار كيا ہوتا تو پھراس كى طرف سے خواہ روزہ ركھتا'خواہ صدقه كرتانواس كونفع بهنجتاب

اس حدیث کے متعلق علامہ ساعاتی لکھتے ہیں: كُمْ اَقِفْ عَلَيْهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ وَ سَنَدُهُ جَيَّدُ (بلوغ الامانی شرح فتح الربانی لتر تنیب مندالا مام احمد بص ۱۰۰ (۸) ترجمہ: مجھے اس بات کاعلم ہیں کہ اس حدیث کی تخریج امام احمد کے علاوہ بھی کسی نے کی ہے یا نہیں لیکن اس حدیث کی سند جید ہے۔

مسلم شريف كتاب الاضاحى كياب استحباب الضحية وذبها

鏺

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها بيان كرتى بين كهرسول الله صلى الله عليه وملم نے ایک سینگوں والامینڈ ھالانے کا تھم دیا 'جس کے ہاتھ' بیراور آنکھیں سیاہ ہول ۔سو قربانی کرنے کیلئے ایک ایسامینڈ ھالایا گیا۔آپ نے فرمایا اے عائشہ! حجری لاؤ کھر فرمایا:اس کو پھر سے تیز کرؤمیں نے اس کو تیز کیا۔ پھر آپ نے چھری کی مینڈ ھے کو پکڑا ا اس كولتايا اورذ خ كرنے كيے يجرفرمايا:

https://archive.org/details/@awais\_sultan

200

باشم الله الله الله مَنْ مُحَمَّدٍ الله كنام الله الله الله الله الله الله مَنْ مُحَمَّدٍ الله عَمَد الله الله الله الله الله الله مُحَمَّدٍ مُنْ الله مُحَمَّدٍ مُنَ الله مُحَمَّدٍ مُن الله مُحَمِّدٍ مُن الله مُحَمَّدٍ مُن الله مُحَمَّدٍ مُن الله مُحَمَّدٍ مُن الله مُحَمَّدٍ مُن الله مُحَمِّدٍ مُعْمِل الله مُحَمِّدٍ مُن الله مُحَمِّدُ مُن الله مُحَمِّدٍ مُن الله مُحَمِّدُ مُن الله مُعْمِل الله مُحَمِّدُ مُن الله مُحَمِّدُ مُن الله مُحَمِّدُ مُن الله مُعْمِن الله مُعْمِل مُعْمِ

بیصدیت سنن ابوداؤد شریف کتاب السصحایا کے باب مایشتوت مِنَ الصنحایا میں ہے۔ السطحایا میں ہے۔ الصنحایا میں ہے۔ الصنحایا میں ہے۔

يه حديث مشكوة شريف كتاب الصلوة كرباب فسي الأختر عيد كي بهل فصل

میں ہے۔<u>.</u>

سنن ابوداؤ دشریف رکتاب الفتحایا کے باب فیمی النشیارہ یک بھا عُن کھیے بھا عُن کھیے ہے است میں ہے۔ نمیۃ میں ہے۔

جُماعة من ہے۔

حضرت جابر رضى البُدعنه كابيان ہے كه ميں عيد الاحلى كے روز عيد گاہ كے اندر

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں موجود تھا'جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو

منبرے أتر آئے اور ایک مینڈھالایا گیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے اپنے

وست مبارك يد في فرمايا اوركها:

ربشهم الله والله الحبر الله كنام سے شروع اور اللہ بہت بڑا ہے۔

المسلَدُا عُنِسَى وَ عُسَنَ لَمْ يَضِعَ عَنْ بِيمِرى طرف سے ہے اور ميرى اُمت کے مُن مُن کَ مُن کَ مُن کَ مُن ک اُمن کَ مُن کَ مِن کَ مُن کَ مِن ک اُمن کَ مُن کَ مَن کَ مِن کُ مُن کَ مُن کَ مُن کَ مُن کَ مِن کُ مُن کَ مِن کُ مُن کَ مِن کُ مِن کَ مُن کَ مِن

اور پھھ حدیثوں میں من امنی ہے کہ جس نے قربانی نہیں گی۔

ملاعلى قارى مرقات شرح مفكلوة جلد ٢٠١١ ميس لكصة بين:

فَالَ الطِّيْبِيّ الْمُرَادُ الْمُشَارَكَةُ فِي لِينَ علامه طِي نِے قرمایا كه اس مراو

أمت كونواب ميں شريك كرنا ہے اس كئے که ایک بکری دو آ دمی یا زیاده کی طرف ے کفایت ہیں کرتی۔

التَّوَابِ مَسَعَ الْاَمَّةِ لِأَنَّ الْسَغَّنَ مَسَعَ الْاَمَّةِ لِإَنَّ الْسَغَّنَ مَ الْوَاحِدُ لَا يُكُفِئ عُنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا

ووس تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ذبح کے وقت سیالفاظ فرما کراپی قربانی کے

تواب میں اپنی اُمت کو بھی شریک فرمالیا"۔ (مظاہر حق جدید شرح مشکوۃ شریف ص ۱/۹۵۱)

مشكوة شريف كتاب الصلوة كي باب في الاضحية كي دوسرى قصل مين



حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن دوچتکبرے خصی سینگوں والے مینڈ ھے ذبح فرمائے جب آپ صلی اللہ

عليه وسلم نے ان دونوں کولٹا یا تو برطا:

رابِّيْ وَجَهْتَ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُ وَاتِ وَالْارْضَ عَلَى مِلْةِ رابر اهيم حنيفًا وما أنا مِن المشركين رانٌ صُـلُوتِی و نُسُکِی وَ مُحْیَای وَمُهَاتِئَ لِلَّهِ رَبِّ الْعُالُمِينَ لَا شرثک كسه وبدكاليک أمثرت وأنامِن المشلِمِين.

(احمر، داؤر، ابن ماجه، دارمي)

مفكوة شريف كتاب السلوة كراب في الأضوعية في دوسرى فصل من به: حضرت تُعنش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کودومینڈھوں کی قربانی کرتے و مکھے کر معلوم کیا کہ بیرکیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سرکار نے مجھے بیتکم دیا ہے کہ میں ان کی جانب سے قربانی کروں مہذا میں سرکار کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔(ابوداؤد، ترمذی) ملاعلی قاری رحمة الله علیه مرقات جلد ۲،۹۵ میں فرماتے ہیں: (ان اصْحَى عُنهُ) بعد مؤته إمّا لين حضرت على كرم الله وجهه الكريم في بِ كُبُشُينِ عَلَى مِنْوَالِ حَيُوتِهِ أَوْ جُونِها كَه مِن ان كَى طرف سے قربانی بِكُبُسُ أَحُدُهُ مَا عُنْهُ وَالْآخُو كُرَامُولُ حَضُورِكِ وصالَ كَ بِعدُ جَسَ عُنْ نَفْدِ بَى (فَانَا أَضَرِّحَى عُنْهُ) ، طرح آپ اینے حیات میں دوجانور قربانی قُسالُ ابْنُ الْمُسلِكِبِ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ کیا کرتے تھے اس طرح میں بھی حضور التضحية تجوز عُمَنْ مَات. کی طرف سے دو جانور قربانی کرتا ہوں وو میں سے ایک حضور کی طرف سے اور ایک

ردالحتار ٔ جلدہ ، ص۲۲۰ میں ہے:

وَإِنْ تَبُوعَ بِهَا عَنْهُ لَهُ الْآكُلُ لِلْنَهُ لِيَعْ الركى نِهِ مِيْت كى طرف سے تبرعا يكقبع عكلى مِلْكِ الدَّابِيح وَالنَّوَابُ لِلْمُيِّتِ

قربانی کی تواس سے کھانا جائز ہے کیونکہ مية قرباني ملك ذائح يرواقع موئى اور مرده

این طرف سے قرباتی کرتا ہوں۔ ابن ملک

نے کہا کہ بیر حدیث اس امریر دلالت کرتی

ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنی جائز ہے

كوقرباني كانواب مطهكات والتدنعالي اعلم

## مين كيليخ غلام آزادكرنا:

سنن ابوداؤ دشريف ركماً بِ الوُصاياك باب مَا جَاءَ فِي وَصِيْةِ الْحُوبِيّ يشلمُ ولِيهُ أيلزُمُهُ أنْ يَنْفِذُهَا مِن إِلَهُ أَنْ يَنْفِذُهَا مِن إِلَا مِنْ الْحِد

عاص بن وائل نے وصیت کی کہاس کی طرف سے سو (۱۰۰) غلام آزاد کئے جائیں تواس کے بیٹے ہشام نے پیاس غلام آزاد کردیئے۔اس کے بعد حضرت عمروبن العاص نے باقی کے بیچاس غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیالیکن انہوں نے طے کیا کہرسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو چھنے كے بعد ايبا كروں گا۔ چنانچه وہ آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے والد نے سوغلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور میرے بھائی ہشام نے بچاس اپی طرف سے آزاد کرد ہے اور بچاس باقی ہیں تو کیامیں ا پے والد کی طرف سے وہ بچاس غلام آزاد کردوں؟ آپ نے فرمایا'' اگر تمہارے والد اسلام وایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہوتے تو پھرتم ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے 'یا صدقه كرتے ياج كرتے توان اعمال كا ثواب ان كو بھنے جاتا۔

غير مقلد عالم من الحق عظيم آبادي لكصة بن:

فِيْهِ دُلِيْلٌ عُللى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنفَعُ ٱلكَافِرُ وَ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْفَعُهُ الْعِبَادُةُ الْمَالِيَةُ وَالْبَدِنِيَةُ \_ (عون المعبودشر حالي داوُد، ص ١٥/٨) ترجمہ: اس حدیث میں اس بات کی وکیل ہے کہ صدقہ کا فرکونفع نہیں ویتا اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سلمانوں کو مالی اور بدنی عبادت کا تفع پہنچتا ہے۔

الْفُرِيْبِ وَالْمِعْتُوقِ فِي الْمُوْرِضِ كَيْسِرى فَصل مِيس ہے:

حضرت عبدالرحمان بن البوعُرُ وافصاری سے راویت ہے کہان کی والدہ ماجدہ نے فلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا مگرض تک دیر کردی تو وہ فوت ہو گئیں میں نے امام قاسم بن محمد سے کہا کہا گر میں ان کی طرف سے آزاد کر دول تو کیا آئیس فائدہ پنچے گا؟ امام قاسم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن عُبادہ حاضر ہو کرع ض فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن عُبادہ حاضر ہو کرع ض کروں تو کیا آئیس فائدہ پنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن عُبادہ حاضر ہو کرع ض کروں تو کیا آئیس فائدہ پنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' ہاں'' (مالک) کو سے خلام آزاد کروں تو کیا آئیس فائدہ پنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' ہاں'' (مالک) مشکلو قاشر یف کے فرکورہ بالا باب میں ہی ہے:

مشکلو قاشر یف کے فرکورہ بالا باب میں ہی ہے:

حضرت کی بن سعید کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر نے سوتے ہوئے وفات پائی تو ان کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے اُن کی طرف سے بہت سے غلام آزاد کئے۔(مالک)

بیصد بیث مؤطاامام مالک کے باب عتق الحی عن المیت میں ہے۔ مشکلوۃ شریف کِما بُرافِیْق کے پہلے باب کی تیسری نصل میں ہے: ر

غُرِیف دیلی کابیان ہے کہ ہم حضرت وَاثِلہ بن اَشقُع رضی اللّٰدعنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے '' ہم ہے کوئی الیمی حدیث بیان سیجئے جس میں کمی بیشی نہ ہوؤہ منا راض ہوئے اور فرمایا کہتم قرآن مجید پڑھتے ہوجوتہاری گھروں میں لٹکار ہتا ہے

تو کیا کی بیشی کرتے ہو؟ ہم عرض گزار ہوئے؟ ہمارے مرادیہ ہے کہ ایسی حدیث بیان

سیجے جوآب نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شی ہو'۔ میجئے جوآپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شی ہو'۔ فرمایا کہاہے ایک ساتھی کے سلسلے میں جس برقل کے باعث جہنم واجب ہو گئی تھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔فر مایا کہ اس کی طرف سے غلام آزاد کروتو اللہ تعالی غلام کے ہرعضو کے بدلے اس کے اعضاء کوجہنم سے آزاد فرما وےگا۔(ابوداؤد،نسائی)

## ميت كاقرض اداكرنا:

میت کا قرض کوئی دوسراهخص ادا کردیتواس میت کی طرف سے ادا ہوجا تا ہے۔اگرمیت کا قرض ادانہ کیا جائے تو روزِ حساب اس کی نیکیاں قرضہ کے عوض میں قرض خواه کودی جائیں گی۔

سنن ابن ماجهشریف کے ابوا کِ الصَدُقاتِ کے بساب اُداءِ السُّدینِ عنن

الميت مل ع

حضرت سُعْد بن اَطُول نے فرمایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا' انہوں نے تین سو در ہم اور اپنے بچے چھوڑ نے میرا خیال ہوا کہ ان در ہموں کو ان بچوں پرصرف کر دول نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا" تمهارا بھائى مقروض ہے ممهميں جا بيئے كه اس کا قرضہ اوا کرؤ'۔حضرت سعد نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے ان کا تمام قرض ادا کر ویا ہے کیکن دو دینار باقی ہیں جن کا دعویٰ ایک عورت نے کیا تھا' وہ میں نے نہیں دیئے کیونکہاس کے پاس گواہ نہ تھے۔آپ نے فرمایا''اسے دے دو کیونکہ وہ عورت کی ہے'۔ سنس ابن ماجه شريف أبواب الصدقات كي باب التشريد في الدين من ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '' مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرضہ ادانہ کیا جائے''۔

عَارى شريف الكفالم كياب من تكفّل عَنْ مُيتِ دَيْنًا فليس لَهُ أَنْ يَكُفُلُ عَنْ مُيتِ دَيْنًا فليس لَهُ أَنْ يَرْجِعُ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ "بيل ہے: يَرْجِعُ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ "بيل ہے:

حضرت سکم بن اکوئ وضی الله عند سے دوایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تا کہ اس پر نماز پڑھی جائے ۔ فرمایا '' کیا اس پر کوئی قرض ہے؟''لوگول نے عرض کی نہیں ۔ تو اس پر نماز پڑھی ۔ پھر دوسراجنازہ لایا گیا تو فرمایا '' کیا اس پر قرض ہے؟''لوگ عرض گڑار ہوئے' ہاں ۔ فرمایا کہ اپنے ساتھی پر نماز پڑھو۔ حضرت ابوقادہ رضی الله عند نے عرض کی کہ یا رسول الله! اس کا قرض جھے پر ۔ پس اس پر نماز پڑھی ۔

## ميّت کی نذر بوری کرنا:

نذرشری عباوت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالی کیلئے ہے۔ اللہ تعالی کے علاوہ کی اور کی عبادت نہیں 'جونذر مانتا ہے اس کا شرعاً اس کا پوری کرنا واجب ہوجاتا ہے۔ نذردوشم کی ہوتی ہے جیسا کہ درج ذیل صدیث سے ثابت ہے۔

مظاوہ تم کی ہوتی ہے جیسا کہ درج ذیل صدیث سے ثابت ہے۔

مظاوۃ شریف کتاب المعتق کے بائب بی النہ ورکی فصل میں ہے:

حضرات عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: نذردوشم کی ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں نذر مانی تو وہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: نذردوشم کی ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں نذر مانی تو وہ

اللہ کیلئے ہے اور اسے بوری کرے اور دوسری جواللہ کی نافر مانی میں نذر مانی وہ شیطان کی اللہ کیلئے ہے اور اسے بوری نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ اداکرے جوشم کا کفارہ ہے۔ (نسائی) کیلئے ہے اسے بوری نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ اداکرے جوشم کا کفارہ ہے۔ (نسائی) مشکلوہ بات فی الناڈور کی پہل فصل میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جس نے اللہ کا تکم مانے کی نذر مانی تو ضرور حکم مانے اللہ کا تکم مانے کی نذر مانی تو ضرور حکم مانے اور جس نے اس کی نافر مانی تر مانی تو اس کی نافر مانی نہ کرے۔ (بخاری شریف)

يه مديث من ابن ماجه شريف ابواب الكفارات كياب النافر في

المعصية ش ہے۔

بیحد بیث ترندی شریف ابواب الند وروالایمان میں ہے۔ نذر کیلئے مطلقا چند شرائط ہیں۔ان کے مطابق نذر بوری کی جاتی ہے۔ (۱) جس چیز کی نذر مانی ہو وہ بذائۃ گناہ کی بات نہ ہواور اس کا بورا کرنا اس کے

اختيار ميں ہو۔

مشکوۃ شریف کتاب العِتق کے باب فی النّدُورِ کی پہلی فصل میں ہے۔
حضرت عمران بن صین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' گناہ کی نذر کو پورانہیں کرنا چاہیئے اور نہ اس کوجس پر بندہ اختیار نہ رکھے۔ (مسلم) اُسی کی دوسری روایت ہے: اللّد کی نافرمانی میں نذرنہیں۔ (مسلم)
مشکلوۃ شریف کتاب العتق کے باب فی الندور کی پہلی صل میں ہی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بوڑھ فیض کود یکھا جوا سے دوبیوں کے درمیان (فیک لگا کے) چل رہا تھا۔ فرمایا

کہاس کا کیا حال ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہاس نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ فرمایا کہ جو بیا پی جان کو تکلیف دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کواس کی ضرورت نہیں ہے اور اسے حکم دیا کہ سوار ہوجا ہے۔ (متفق علیہ)

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ بوے

میاں! سوار ہوجاؤ کیونکہ اللہ تم اور تمہاری نذر سے بے نیاز ہے۔ ص

سے اللہ ورمیں ہے۔ اس بیر مدیث آماب الند ورمیں ہے۔

ترندی شریف میں بیر حدیث کتاب الند وروالایمان کے باب فسسی من . بحلف بالمشی والایستطیع میں ہے۔

(۲) نذرصرف جائز کاموں میں ہے۔

مشکوة شریفت بات فی النیکور کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنها في فرمايا كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم خطبه

دے رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے متعلق پوچھا تو لوگ عرض گزار ہوئے:

ابواسرائیل نے نذر مانی ہے کہ کھڑار ہے گا ہیٹھے گانبین نہرائے میں جائے گا نہ کلام

کرے گااورروز ہور کھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علنیہ وسلم نے فرمایا''اسے علم دو کہ کلام کرے

سائے میں جائے بیٹے اور اپناروزہ پورا کرے'۔ (بخاری شریف)

بيمديث سنن ابوداؤد شريف كتساب الايمان والنذود كبساب النذر

في المعصية ميں ہے۔

اورموَطااماً مما لک کے کتاب النذور والایمان میں بھی ہے۔ محکوٰة شریف باب فی النذورکی دومری قصل میں ہے:

حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ دوانصاری بھائیوں کے درمیان میراث تھی۔اُن میں سے ایک نے دوسرے سے تقتیم کرنے کیلئے کہا تو دوسرے نے کہا: اگردوباره تم نے تقلیم کرنے کیلئے کہا تو میں سارا مال خانہ کعبہ پرخرچ کردوں گا۔حضرت عمر رضی الله عنه نے اس سے فر مایا کہ کعبہ کوتمہارے مال کی ضرورت نہیں اپنی قتم کا کفارا ادا کرواورا پنے بھائی سے کلام کرو کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساہے' رب تعالیٰ کی نافر مانی کی نہم پرنذر ہے اور نہم اور قطع رحم کرنے کی اور نہ أس چیزی جس سےتم مالک نہیں' ۔ (ابوداؤر)

سي حديث ابوداؤدش يف كتاب الايمان والنذور كه باب اليمين في

قطيعة الرحم لي --

النذوركى دوسرى فعل على النذوركى دوسرى فعل عين بى ہے۔ مشكوة شريف باب فى النذوركى دوسرى فعل عين بى ہے۔

حضرت عبداللدبن مالك سے روایت ہے كہ حضرت عقبہ بن عامر رضى الله عنه نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کے متعلق بوجھا جس نے ننگے پیراور بغیر دو پیداوڑ ھے جج کرنے کی نذر مانی تھی۔فر مایا اسے تھم دو کہدو پیداوڑ ھے سوار ہوجائے اور تین روز ہے رکھے۔ (ابوداؤر، ترندی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

بيرصد بيث ابن ماجهشر تف ابواب الكفارات كيباب من خلط في نذره طاعة بمعصية لي م

بيحديث ترتدى شريف كتاب النذور والايمان عمل باورسنن ابوداؤد كتاب الايمان والنذوركي باب من راى عليه كفارة اذا كان في معصية میں بھی ہے اوراس کی حدیث میں ہے کہاسے جا بیئے کہ سوار ہوکر جج کرے اور اپنی قتم کا

کفارہ اوا کر ہے۔

(۳) جس چیز کی نذر مانے اس کانام لے کر مانے۔

الم الكفادات كراكم نذر الكراكم الكفادات كراب الكفادات كرا

حضرت ابن عباس رضی الله عنها کابیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا' جس نے نذر مانی اور کسی شے کانام نہ لیا تو اس کا کفارہ تم کے کفارہ کے مثل ہے اور جس نے ایسی شے کی نذر مانی جس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ایسی شے کی نذر مانی جس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے اور جس نے ایسی شے کی نذر مانی جس کی طاقت رکھتا ہوتو اسے پوڑا کر ہے۔

کفارہ ہے اور جس نے ایسی شے کی نذر مانی جس کی طاقت رکھتا ہوتو اسے نوڑا کر ہے۔

یہ صدیت سنن ابوداؤ دشریف کتاب الایمان والنذ ور کے باب من فکار کا کھی شکھنے کہ میں ہے۔

فتم کا کفارہ دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے جبیبا کہ مؤطاامام محمد کتاب الایمان والنذ ورکی پہلی حدیث میں ہے۔

حضرت امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں حضرت نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما الحق منے کفارہ میں دس مساکیین کو کھانا کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما الحق من کے کفارہ میں دس مساکیین کو کھانا کھلا یا کرتے تھے اور ہر مخض کو ایک مُد (دو کلو) گذم دیا کرتے تھے اور جب ایک عشم میں تکرار ہوتا تو ایک کنیز (غلام) آزاد کرتے۔

اس سے آگے فرماتے ہیں کہ جنے گندم ادا کرنے کی استطاعت نہ ہووہ تین روزے رکھے۔

(۳) اس کی نذرنه بوجوشرع نے خوداس پرواجب کی ہوخواہ فی الحال یا آئندہ مثلاً

ہ جی ظہریا کسی فرض نماز کی نذرجے نہیں کہ بیچیزیں تو خود ہی واجب ہیں۔ آج کی ظہریا کسی فرض نماز کی نذرجے نہیں کہ بیچیزیں تو خود ہی واجب ہیں۔

وه عبادت خود بالذات مقصود ہوکسی دوسری عبادت کیلئے وسیلہ و ذریعیہ نہ ہو۔

لہذاوضوعسل کی نذر سے جہنیں۔

الیی چیز کی نذر نه ہوجس کا ہونا محال ہو۔مثلاً سینذر مانی کہ کل گذشته روز ہ

ر کھوں گا۔ پینڈ رہے نہیں۔

اب وفات شدہ کی نذر بوری کرنے کے متعلق احادیث کوملاحظہ فرما کیں۔ مشکوۃ شریف کتاب العنق کے کاک فی النڈود کی پہلی فصل میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عُبادُہ نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے اس نذر کے متعلق فنوی لیا جوان کی والدۂ ما جدہ پڑھی اور جس کو بورا کرنے سے پہلے وہ وفات پا گئے تھیں۔آپ نے انہیں تھم دیا کہان کی طرف

سےوہ بوری کردی جائے۔(متفق علیہ)

يه مديث بخارى شريف كتاب الوصاياك باب مُا يُسْتُجِبُ لِمُنْ يُتُوفّى فَجَاءَةُ أَنْ يُتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النَّذُورِ عَنِ الْمُيِّتِ مِن هِي جِـ

يه صديت ترخدى شريف باب النذ وروالا يمان كے باب قسطاء السندر عن

الميت ميں ہے۔

پیر حدیث سنن ابوداؤ دکتاب الایمان والنذ ورمیں بھی ہے۔ ہے حدیث سی مسلم شریف کتاب النذر کی پہلی حدیث ہے۔ (متفق علیہ) ميرهديث سنن ابودا وُ دِشريف كِنَابُ الإيْمَانِ وَالنَّذُ وْرِكَ باب قَصْاءِ النَّذُو

عَنِ الْمُتِّتِ مِن ہے۔

ى ما يسبحبُ مِنَ السَّرِي مِن كَابُ النَّذُ وْرُوالْإِيْمَانِ كَ بِابِ مِا يسبِحبُ مِنَ النَّذُودِ وَالْإِيْمَانِ كَ بِابِ مِا يسبِحبُ مِنَ النَّهُ وَرُوالْإِيْمَانِ كَ بِابِ مِا يسبِحبُ مِنَ النَّهُ وَرُوالْإِيمَانِ كَ بِابِ مِا يسبِحبُ مِنَ النَّهُ وَرِوالْإِيمَانِ كَ بِاللَّهُ مِن مِن بِعِي بِهِ مِن بِعِي بِهِ النَّهُ وَرِوالْإِيمَانِ كَ النَّهُ وَرِوالْإِيمَانِ كَ النَّهُ وَلَى الْمُشْمِى مِن بِعِي بِهِ مِن بِعِي بِهِ النَّهُ وَرُولُوالْإِيمَانِ كَ النَّهُ وَاللَّهُ مِن النَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللِي اللَّهُ مِن اللِي اللِي اللِي اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللْمُ اللِي اللِي اللِي اللِي اللِنْ اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِلْمُ اللِي اللِي الللِي اللِي اللِي اللِي ا

مؤطاامام ما لك كاسى ندكوره بالاباب ميس ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابوبکر نے اپنی پھوپھی جان سے دوایت کی ہے کہ ان کی داوی جان سے دوایت کی ہے کہ ان کی داوی جان نے معجد قبا میں بیدل جانے کی نذر مانی تھی ۔ نذراد آ کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے صاحبز ادے کوفتو کی دیا کہ ان کی طرف سے تم طے جاؤ۔

مؤطاامام ما لك كتاب القيام كياب الننذر في القيام والقيام عن المقيام عن المقيام والقيام عن المقيام عن المقيام المقيام عن المقين من المنافع المقينة من المنافع المقينة من المنافع المنا

حضرت امام ما لک فرماتے ہیں کہ جوفوت ہوجائے اوراس پرنذرہو علام آزاد
کرنے یاروزہ یاصدقہ یا اونٹ گائے کی قربانی کی پھراس نے وصیت کی کہ اسے میرے
مال سے پوری کردیا جائے کیونکہ صدقہ اور قربانی تہائی مال سے ہواور بیدوسری وصیتوں
سے مقدم ہے۔ ماسوائے اُس کے جوالی ہی ضروری ہواور بیاس لئے ہے کہ نذروغیرہ
کے سوااس پراور پچھوا جب نہیں اور دوسری وصیتیں نقلی ہیں واجب نہیں۔

مؤطاام محرکِمُ الْإِیْمَانِ وَالنَّذُورِ کے باب الرَّجُلُ یَمُوْت وَ عَلَیْهِ اَنْدُرُ مِیں ہے:

قَالَ مُحُمَّدُ مَّا كَانَ مِنْ تَلْرِ أَوْ حَرْت المَ مُحَدر ثَمَة الله عليه فرمات بين صَدَفَة إِنْ حَرِيّة الله عليه فرمات بين صَدَفة إِنْ حَرِيّة قَصَاها عُنْها جَرِقُض كِ ذِي وَرَال نذر صدق يا جَ الْحَدُواء وَلَى نذر صدق يا جَ الْحَدُواء وَلَى الله تَعَالَىٰ واجب مؤ كِر كُولَ وومرااس كى طرف سے اَجْزَاء ذَلِكُ إِنْ شَاءُ اللّه تَعَالَىٰ واجب مؤ كِر كُولَ وومرااس كى طرف سے

ادا کردے تو مینذروغیرہ اس کی طرف سے ادا ہوجائے گا۔انشاء اللہ العزیز۔حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضى اللدعنه اور جمارے ویگرفقہاء کا بہی قول ہے۔

وَهُو قُولَ إِبِي حِنْيُفَةً وَالْعَامَةِ مِنْ فُقَهَائِناً.

سنن ابن ماجهشريف كتاب الايمان والنذ ورك باب قسطاء السندور

الميت من ع:

حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابنِ عباس مضی الله عنهما ہے وایت کی ہے کہ ایک عورت نے سمندری سفر کرتے ہوئے منت مانی کہا گرالٹد تعالیٰ اسے بیجائے رکھے تو ایک مہینے کے روزے رکھے گی۔اللہ تعالیٰ نے اسے بچائے رکھالیکن اس نے روزے نہ رکھے یہاں تک کہنوت ہوگئی۔ پس اُس کی بیٹی یا بہن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ اُس کی طرف سے تم روز ہے رکھلو۔ بيه مديث سنن ابوداؤدش يف كتاب الابسمان والنذور كرباب فكفآع

النذر عن الميت مي --سنن ابن ماجہ شریف ابوا م المنا سِک کام الجعمٰن المیت میں ہے: ابوالغوث بن حصین نے خصور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اپنے والد کے ج

کے بارے میں دریافت کیا جوان کے ذمہ تھا اور وہ فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا'' تم اینے باپ کی جانب سے جج کرو نیز نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اگر کسی میت کے ذمہنزر کے روزے مول تواس کے وارث وہ روزے رکھیں۔

سنن ابن ماجهشریف ابواب الکفارات کے بکاب مکن مسکن و علیم ناڈو



میں ہے:

حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں آئی اور عرض کیا میری والدہ وفات پا گئیں اور ان کے ذمہ نذر کے دمہ نذر کے دوزے سے اور وہ انہیں پورانہ کرسکیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ اس کی جانب سے ولی روزے رکھے۔

## نذرشرعی اور نذر عرفی:

آپ نے پیچھے صفحات میں مطالعہ فرمایا کہ نذر شرع عبادت مے اور عبادت اللہ کے سلاوہ کسی دوسرے کی ہونہیں سکتی کیونکہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔
اللہ کاکوئی شریک نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ساری کا نئات ساری کا نئات کی اللہ کاکوئی شریک نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ساری کا نئات ساری کا نئات کی جملہ اشیاء کا خالق و ما لک ضرف خدائے واحد بزرگ و برتر ہے وہی ہر ہر کا رازق اور حاجات کو بوراکرنے والا ہے۔

نذرشر کی کو پورا کرنا واجب ہے اگر پوری نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں نذر کا ایک عرفی مفہوم بھی ہے جیسے شاعر کہتے ہیں کہ بیشعر آپ کی نذر جیسے کوئی مصنف اپنی تصنیف کسی کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بیتخد آپ کی نذر۔
اسی مفہوم میں جب کوئی مریوصاد تی اپنے پیرومرشد کوکوئی تحفہ دیتا ہے تو کہتا ہے کہ حضور بیآ پ کی نذر اور جب اپنے پیرومرشد حقیقی یا وہ بزرگ شخصیت جس سے وہ عقیدت و محبت رکھتا ہے ان کے نام پرکوئی کھانا مشائی یا غریبوں کی مالی امداد کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بید قبل الداد کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بید قبل بردگ کی نذر ۔ یعنی اس کاعام فہم مفہوم بیہ ہے کہ بید و میں کھانا کھلار ہا

ہوں مضائی تقسیم کرر ہاہوں اس کا ثواب میں اپنے فلاں بزرگ کو ہدیئے صدقہ کرتا ہوں۔ سی بھی مالی' بدنی' یا مرکب عبادت کا ثواب اگر کوئی دیے سکتا ہے تو وہ فقط اللہ تنارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔اللہ تعالیٰ کو ہی مطلقاً اختیار حاصل ہے کہ سی سے سی ممل کو قبول فرمائے اس پر جتنا جاہے اجر وثواب عطا فرمائے اور اس اجر وثواب کواس ممل کرنے والے کی نیت کے مطابق جس کواس نے بیٹواب پہنچایا ہے اس کو پہنچائے۔ نذر کے ساتھ ہی ایک لفظ نیاز بھی عام بولا جاتا ہے کہ بیرحضور داتا صاحب کی نیاز ہے۔ بیسلطان الہند حضرت خواجہ عین الدین چشتی اجمیری کی نیاز ہے۔اس کا عام مفہوم سے کے حضور داتا صاحب یا حضور سلطان الہند کے ارادت مندنے جو کھانا' مضائی یا کوئی اور کھانے پلانے والی چیزآپ کی نذر کی ہے کہ اس کا آپ کوثواب بہنچے۔ سیر کھانا' مٹھائی وغیرہ آپ کی بابر کت نسبت سے بڑا بابر کت ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور ولی کامل ہیں۔جس طرح کسی چیز کی اللہ کے نبی سے نسبت ہوجاتی ہے تو وہ بڑی بابر کت ہوجاتی ہے۔ای طرح اللہ کے ولی سے جس چیز کی نسبت ہوجاتی ہے وہ بھی بڑی بابرکت ہوجاتی ہے۔اس مفہوم میں مریدین اورنسبت عقیدت ومحبت رکھنے والے کہتے ہیں کہ بیرحضور داتا صاحب کی نیاز ہے 'بیرحضور سلطان الہند کی نیاز ہے۔المخضرنذ رشری اورنذ رو نیاز عرفی میں ایک واضح فرق ہے جواس فرق کو مدنظر مہیں رکھتے' وہ نذرونیازعرفی پرنذرشری کے احکامات اور فتوے جاری کرکر کے لوگول کو ایک شدیدگمرای اور گناه کے مرتکب تھبراتے ہیں اورخود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ حاجی امدادالله مهاجر مکی شائم امدادیه صفحه ۱۲ میں فرماتے ہیں: « جب مثنوی شریف ختم ہوگئی اور بعد ختم حکم شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا

کداوس پرمولانا (روم) کی نیاز بھی کی جادے گی۔ گیارہ گیارہ بارسورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا' آپ نے فرمایا کہ نیاز کے دومعنی ہیں۔ ایک بجزو بندگی اور وہ سوائے خدا کے دوسرے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ناجائز' شرک ہے اور دوسرے خدا کی نذر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا' یہ جائز ہے ۔ لوگ (وہائی دوسرے خدا کی نذر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا' یہ جائز ہے ۔ لوگ (وہائی دوسرے خدا کی نذر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا' یہ جائز ہے ۔ لوگ (وہائی دوسرے خدا کی نذر اور ثواب خدا کے بندوں کو پہنچانا ' یہ جائز ہے ۔ لوگ (وہائی دوسرے خدا کی نذر اور ثواب خدا ہے بندوں کو بنتیان میں عوارض غیر مشروع کو بندی ) انکار کرتے ہیں اس میں کیا خرائی ہے ۔ اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیئے نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کردیا جائے' ایسے اُمور سے منع کرنا خیر کیشر سے بازر کھنا ہے'۔

شاه عبدالعزيز صاحب محدث وبلوى رحمة الله عليه فرمات بين:

وطعامیکه آل نیاز حفرت امامین باشد وه کھانا جو حفرت حسنین رضی الله عنها کی قل و فاتحه قل و فاتحه و درودخواندان متبرک نیاز کیلئے پکایا جائے اور اس پرقل و فاتحه می شودوخوردن اوبسیارخوبست درود پر هاجائے وہ متبرک ہوجاتا ہے اور (فاولی عزیزی) اس کا کھانا بہت ہی اچھا ہے۔

مولوى اساعيل د بلوى (امام الوبابيدود يوبنديه) لكصة بن :

پس برعباد تیکه از مسلمان اداشود و توابِ پس بروه عبادت جو مسلمان اداکر اور آل برساند و اس کا تواب کی گزر می بوج کی روح کو اس بروح کے ازگر شتگان برساند و اس کا تواب کی گزر می برخاب برخاب برخاه میں دعا مرسومه فاجها این خود البته بهتر و مستحن کر می توبید بهت بی بهتر اور خوب به اور است و در خوبی این قدر امراز امور رسوم میں فاتحہ پڑھے عرس کرنے کمر دوں مرسومه فاجها و اعراس و نذر و نیاز اموات کی نذر و نیاز کرنے کی رسموں کی خوبی میں مرسومه فاجها و اعراس و نذر و نیاز اموات کی نذر و نیاز کرنے کی رسموں کی خوبی میں

شک وشبہ بیں ہے۔ شک وشبہ بیں ہے۔

فک وشبه نیست \_ (صراط مستقسیم ۵۵)

دوسرى جگه لکھتے ہیں:

کوئی بیخیال نہ کرے کہ مُر دوں کوطعام اور

فاتحه خوانی کے ساتھ نفع پہنچانا خوب نہیں ہے کیونکہ رہے ہات بہتراورافضل ہے۔

نه پندارند كه تفع رسانيدن باموات باطعام وفاتحه خوانى خوب نيست جداي معنى بهتر واضل است\_ (صراط متنقيم صفحه ٢)

حضرت شاه ولى الله محدث د ملوى رحمة الله عليه فرمات عني :

دودھ جاول (کھیر) کسی بزرگ کی فاتحہ

کیلئے ان کی روح کو تواب پہنجانے کی

نیت سے بیائے اور کھانے میں کوئی مضا کفتہ نہیں جائز ہے اور اگر کسی بزرگ کی فاتحہ

دی جائے تو مال داروں کو بھی کھانا جائز ہے

وشير برنج بنابر فاتحه بزركے بقصد ايصال الله الما المال المال المناس المناس المناسسة الم مضا كقه نيست جائز است واگر فاتحه بنام

بزركے دادہ شود اغنیادراہم خوردن جائز

است\_(زبدة النصائع بصفحة ١٣١١)

اگرکوئی بیاعتراض کرے کہ بیکھانا حرام ہے کیونکہ اس پرغیراللد کا نام آگیا

ہے تو ریاس کی جہالت ہے کیونکہ وہ علاقے اور ملک کے عرف کومتر نظر تہیں رکھ رہا۔اللہ کے سواہر چیز غیراللہ ہے جاہے وہ کوئی بھی ہو۔اگر کوئی میہ کہتا ہے کہ بیمبرے بیٹے کے

ولیمہ کا براہے تواس کا مطلب رہے کہ میرے بیٹے کی شادی کے بعداس کے ولیمہ کے موقع پراللہ کے نام سے ذبح کر کے ولیمہ میں شرکت کرنے والے عزیز وا قارب اور

دوست احباب كواس كالكوشت كطلايا جائے گا۔

ا كركونى كے كه بيميرى بينى كے عقيقه كا براہے تو سننے والافورا سمجھ جاتا ہے۔ بيہ

اس کوعقیقه کرنے کیلئے اللہ کے نام سے ذرج کرے گا اور اس کا گوشت عزیز وا قارب

218

دوست احباب يا المل محلّه كوتسيم كرد\_عكا\_

اگرمطلقا غیراللدکانام لینے سے چیز حرام ہوجاتی تو انسان کا جینامشکل ہوجاتا ' جیسے کہتے ہیں کہ اس نے ملتانی سوہن حلوا کھایا 'بیرکاموکی کی برفی ہے۔ اس نے

محوجرانواله كے لیے کھائے۔

اب سوہن طوے پر ملتان کا 'بر فی پر کامونکی کا اور تکوں پر گوجرانوالہ کا نام آیا ہے اور ملتان کا مونکی گوجرانوالہ کا نام آیا ہے اور ملتان کا مونکی گوجرانوالہ غیر اللہ ہیں تو کیا سوہن طوہ 'بر فی ' یکے حرام ہوجا کیں گئے۔اگر کہویہ تو شہروں اور جگہوں کے نام ہیں تو ان کے مالکوں کے نام سے بھی چیزیں

مشہور ہیں۔ جیسے شہباز کے ۔ تکے حاجی اللہ رکھا کے تکے حافظ کا سوہن خلوہ شیخوں کی

برفی 'حافظ کی برفی 'تو کیااب جرام ہونے کا فتوی دے سکتے ہو ہر گزنہیں۔

ا کاطرح نیاز و بذرعرفی پرعرف عام میں بیالفاظ بولے جا کیں کہ داتا کی نیاز' میں میں تاریب

سلطان البندكي نيازتواس ميهوه چيزحرام نبيس موگي \_

نذرشری اورنذرو نیازعرفی کی شرائط اور قواعد و ضوابط میں ایک واضح اور روزِ روشن کی طرح واضح فرق ہے جس کو ہر اہل علم آسانی سے سمجھ جاتا ہے لیکن جن کو مسلمانوں پرشرک و بدعت اور فلاں حرام فلان حرام کے فتو ہے لگانے کا جنون ہے ان کی اُلٹی کھویڑی میں بیربات جواتنی واضح ہے "مجھ میں نہیں آتی۔

اور جب نذر و نیاز عرفی پر اعتراضات کرنے لگتے ہیں تو نذر شرعی کے دلائل بیش کرکر کے اپنی جہالت اور بے وقوفی کا تھلم کھلا اظہار کرتے ہیں۔ نذر شرعی کیلئے درج ذیل اصول ملاحظ فرما کیں۔

مسلم شریف کتاب النذر کے پہلے باب میں عضباء اونٹنی والی لمبی حدیث کے

آخر میں ہے:

لاَوْفَاءُ لِنَدْرِ فَى مَعْصِيةٍ وَلاَفْيَمَا لاَ يُمْلِکُ الْعَبْدُ وَفِيْ رِوَايةِ ابْنِ كُنْ يَمْلِکُ الْعَبْدُ وَفِيْ رِوَايةِ ابْنِ مُجْرِلاً نَذَرُ فِى مَعْصِيةِ اللهِ.

گناہ کی نذر کو پورانہیں کیا جائے گا اور نہاس چیز کی نذر کو پورا کیا جائے گا جس کا انسان مالک نہیں ہے اور ابن مجرکی روایت میں ہے: اللہ کی معصیت میں نذر پوری نہیں کی جائے گا۔

اگرکوئی بینند مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہوگیا تو میں سر پر چوٹی رکھوں گا۔
ہاتھوں میں کنگن پہن کے رکھوں گا۔ گلے میں گھنٹیاں اور پاؤں میں گھنگر و پہن کررکھوں
گا'وغیرہ وغیرہ تو اس نذرکو ہرگز ہرگز پورانہیں کیا جائے گا اوراس کا کفارہ اوا کیا جائے گا
صاحب تفییر تبیان القرآن شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی نے ''شرح صحیح مسلم''
جلد ہم کے صفح نمبر ۳۵ ۵۵ میں نذر کے موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے۔
اختصار کے ساتھ اس میں چند ضروری حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔

نڈر: علامہ سیدز بیدی لکھتے ہیں'' نذر منت ہے'انسان جس کام کی منت مان کراس کو اپنے اوپر واجب کرلیتا ہے اس کونڈر کہتے ہیں''۔

قرآن مجید میں ہے کہ عمران کی بیوی نے کہا''دب انسی نذرت لک ما فی بطنی محردا۔اے میرے پروردگار جو (بچہ) میرے پیٹ میں ہے میں اس کی تیرے لئے منت مانتی ہوں کہ میں اس کو دنیا کے کاموں سے آزادر کھوں گئ'۔ نذر کا پورا کرنا واجب ہے قرآن مجید میں ہے:

وليوفوا نذورهم (جَ:٢٩)

وه این نذرول کو بورا کریں۔

ہر چند کہ قرآن مجید ہے نذر پورا کرنے کالزوم فرضیت کا تقاضا کرتا ہے لیکن

چونکهاس آیت کی از دم پرقطعی دلالت نبیس کرتا اس کئے نذر کا پورا کرنا فرض نبیس واجب

ہے اور لزوم قطعی نہ ہونے کی وجہ رہے کہ مطلقاً نذر کو پورا کرنا لازم نہیں ہے چنانچہ

معصیت کی نذر کوعبادات نافله کی نذر کواور عبادات واجبه غیر مقصوده کی نذر کو بورا کرنا

لازم ہیں ہے۔

علامه ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ علامہ اس بھام فرماتے ہیں ' نذر کا پورا

کرنا کتاب سنت اوراجماع مسلمین سے تابت ہے'۔

- \* (ردامخارجلد ۱۳۹۳ مطبوعه استنول)

نذر كى شرا نظ بملا نظام الدين نے نذر كى حسب ذيل شرا نظاف كركى ہيں۔

ا۔ جس چیز کی نذر مانی ہے اس کی جنس سے کوئی عبادت شرعاً واجب ہواس لئے

عیادت مریض کی نذر صحیح نہیں ہے۔

۲۔ جس چیز کی نذر مانی ہے وہ عبادت مقصودہ ہو کسی دوسری عبادت کا وسیلہ نہ ہو

اسی لئے وضواور سجدہ تلاوت کی نذرجے نہیں ہے۔

- جس چیز کیلئے نذر مانی ہے وہ فی نفسہ معصیت نہ ہو۔ (البحرالرائق)

٣- جن عبادات كى نذر مانى مووه فى نفسها فرض ياواجب نه مومثلاً كو كى مخص ظهركى

نماز کی نذر مان لیوضیح نہیں ہے۔

جس عبادت کی نذر مانی ہواس کا کرنا محال نہ ہومثلاً کوئی صحص بیہ کیے ' اگر اللہ تعالیٰ نے میرا کام کردیا تو میں گذشتاکل میں روز ہ رکھوں گا''۔ (البحرالرائق) نوٹ: ان شرائط ہے واضح ہے کہ اولیاء کرام کیلئے جونذر مانی جاتی ہے وہ شرعی نذر نہیں ہوتی بلکہ ازراہ ادب اسے نذر کہاجا تا ہے۔ نزركي افسام: علانمه بدرالدين عيني حفى لكهة بين: نذر کی جارفتمیں ہے: عبادت جيسے نماز معصيت جيسے زنا مروہ جیسے نوافل ترک کرنے کی نذر مباح جیے مباح کھانے پینے یا مباح لباس پہنے کی نذر۔ عبادت کی نذر کو بورا کرنالازم ہے اور باقی اقسام کی نذر کو بورا کرنالازم نہیں ہے۔(عدة القاری جلد۲۳۲، مطبوعه مر) صحیح <sub>میہ ہ</sub>ے کہ عبادت کی نذر کو بورا کر نالازم ہے۔ معصیت کی نذرکو بورا کرنا'معصیت کی نوعیت کے اعتبار سے ممنوع ہے۔ حرام کی نذرکو بورا کرناحرام ہے۔

معصیت کی نذرکو پورا کرنا معصیت کی نوعیت کے اعتبار سے ممنا حرام کی نذرکو پورا کرنا حرام ہے۔ مکروہ کی نذرکو پورا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکر وہ تنزیمی کی نذرکو پورا کرنا مکروہ تنزیمی ہے۔ اور مباح کی نذرکو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔

## میت کی طرف سے اس کی نذر نوری کرنے میں فقہاءاحناف کا نظریہ

علامه بدرالدين عيني مفى لكصة بين:

غیرمقلدین کا قول میہ ہے کہ میت کی نذرکواس کی طرف سے پورا کرنا واجب ہے۔خواہ روزہ کی نذر ہو یا نماز کی ( کیونکہ ظاہر آاحادیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے) اور ا فقهاء شافعیہ نے کہا کہ میت کی طرف سے نماز پڑھنااور بچ کرنا جائز ہے۔اورتو میں ہے کہ فقہاء کامشہور مذہب ہیہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ رکھا جاشئے نہ نماز پڑھی جائے۔اورامام شافعی کا قدیم قول میہ ہے کہ میت کی طرف سے روز ہ رکھا جاسکتا ہے امام احمر اسحاق ابونوراور غيرمقلدين كالبهي فظريه باورعلامه ابن بطال نے كہا ہے كہ فقہاء کااس پراجماع ہے کہ کوئی ھخص کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے فرض نہ سنت زندہ کی طرف سے نہ مُردہ کی طرف سے کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مؤطامیں روایت کیا ہے: حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فبر ماتے ہتھے کہ کوئی مختص کسی کی طرف سے نماز پڑھےاور نہ کوئی مخض کسی کی طرف سے روزہ رکھے۔ نیز علامہ عینی نے لکھا ہے کہ امام نسائی نے بھی روائیت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا و کوئی مخص تحمی کی طرف سے نماز پڑھے اور نہ کسی کی طرف سے روز ہ رکھے فقہاء احناف کے نزویک بیجائز نہیں ہے کہ کوئی مخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے یا کسی کی طرف سے روزه رکھے'۔ (عمرة القاري، جلد۲۳، صفحہ۲۰۹،۲۰۹، مطبوعه ممر) نیز علامہ عینی لکھتے ہیں' امام ابو حنیفہ کا غربب ریہ ہے کہ جو مخص فوت ہو گیا

درآں حالیکہ اس پر جے فرض تھا قواس کے درثاء پراس کی طرف سے جج کرنا لازم نہیں ہے خواہ اس نے ج کی وصیت کی ہو میانہ اور اگر اس نے ج کی وصیت کی اور اس کے تہائی مال سے جج کیا جاسکتا ہے تو میت کی وصیت کے مطابق اس کی طرف سے جج كياجائ كااورا كرميت كتهائى تركه سي جنبين كياجاسكنا توميت كى وصيت باطل مو جائے گا۔ (عدة القارى، جلد الص ١١٣، مطبوعه معر)

خلاصه بيركه فقهاءا حناف كےنز ديك ميت كى نذر بورى كرنا ورثاء پراس وقت لازم ہے جب میت نے مالی عبادت یا مال اور بدن سے متعلق عبادت کی نذر مانی ہواور میت کے نہائی (۱/۳) ترکہ سے وہ نذر بوری کی جاسکتی ہواور میت نے اس نذر کو بورا کرنے کی وصیت بھی کی ہواگر میت نے وصیت نہیں کی تو اس نذرکو پورا کرنالا زم نہیں ہے البتہ تبرعاً اور احساناً ورثاء ما ان کا غیراس نذرکو پورا کر دے تو جائز ہے جس طرح ميت كوايصال ثواب كرناجا ئز ہے۔

> اولياء اللدكى نذرمان يخ كامعروف اورمرق ح غلططر يقداوراس كى اصلاح كى صورتيس علامه ابن عابدين شامي حنفي لكصته بين:

لوث آیا یا میرا بیار تندرست موگیا یا میری حاجت بوری موگی تو میں آپ کواتنا سونا جاندی یا کھناتا یا موم بتیاں یا تیل دول گائیندر بالاجماع باطل اور حرام ہے اور اس پر متعددولائل ہیں۔

پہلی دلیل میہ ہے کہ میخلوق کی نذر ہے اور مخلوق کی نذر جائز نہیں ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جس کی نذر مانی ہے وہ میت ہے اور میت کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔

تیسری دلیل بیہ ہے کہ اگر نذر مانے والے کا بیگان ہے کہ اشیاء میں اللہ تعالیٰ نہیں میت کا تصرف ہے تو اس کا بیاع تقاد کفر ہے۔

اس کی اصلاح کی بیصورت ہے کہ نذر مانے والا اللہ کی نذر مانے اور کے استاللہ! اگر میرا مریض شفایاب ہو گیا' یا میرا گم شدہ شخص واپس آگیا یا میری حاجت پوری ہوگئی تو میں تیری نذر مانتا ہوں کہ میں (مثلاً) سیدہ نفیسہ یا امام شافعی' یا امام لیث کے مزار پر بیضے والے فقراء کو کھا نا کھلاؤٹ گایاان کی مساجد کیلئے چٹائیاں لے جاؤں گایا ان مساجد کیلئے چٹائیاں لے جاؤں گایا ان مساجد کیلئے تیل یارو یے پیسے لے جاؤں گا۔

نذرالله کی ہواورادلیاء کرام کا ذکر صرف نذرکام مرف متعین کرنے کیلئے ہواور جونقراءاولیاء اللہ کے مزارات یا مساجد پراس اُ میدسے بیٹھے ہوتے ہیں ان پراس نذرکو خرج کیا جائے۔

اس نذرکوغن عهده داراورسادات پرخرچ کرناجائز نہیں اور شریعت ہیں نذرکو اغنیاء پرصرف کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ اس پراجماع ہے کہ مخلوق کی نذرحرام ہوارمنعقد نہیں ہوتی اور نہ ہی مزارات کے خادموں کیلئے اس نذر کا لیما جائز ہے اللہ یہ کہ وہ فقراء ہوں اور ان کے اہل وعیال کسب سے عاجز ہوں۔

(ردامی اور ان کے اہل وعیال کسب سے عاجز ہوں۔

(ردامی اور ان کے اہل وعیال کسب سے عاجز ہوں۔

مُلَا نظام الدّین حَفی (مرتب فآوئی عالمگیری) نے ذکر کیا ہے:
اکشر عوام اس طرح نذر مانتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں اور ان کے مزار کی چا دراُ ٹھا کر کہتے ہیں 'اے سیدی فلاں بزرگ! اگر میری حاجت پوری ہوگئ تو مثلاً آپ کو اتنا سونا دوں گا' یہ نذر بالا جماع باطل ہے۔ ہاں اگر ہے کہ کہ اے اللہ! میں تیری نذر مانتا ہوں کہ اگر مثلاً میر ابیٹا شفایا بہوگیا تو میں مثلاً سیدہ نفیسہ کے دربار پر بیٹھنے والے نقراء کو کھا نا کھلاؤں گایاان کی مجد کیلئے چٹائیاں اور روشنی کیلئے موم بتیاں دوں گایا مبحد کے نتاظم کوخرچ کیلئے پسیے دوں گا۔ بینذ راللہ تعالیٰ کی ہواور شخ کا ذکر صرف نذر کے مستحقین کے کو متعین کرنے کیلئے ہوتو یہ جائز ہے لیکن اس نذر کو غیر فقراء پرخرچ کرنا جائز نہیں ہے کسی ذی عالم پر اور نہ شخ کے خدام اور حاضرین پر اللہ یہ فقراء پرخرچ کرنا جائز نہیں ہے کسی ذی عالم پر اور نہ شخ کے خدام اور حاضرین پر اللہ یہ کے دو فقراء ہوں۔

پس اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کا تقرب حاصل کرنے کیلئے جو پیسے چڑھائے جاتے ہیں وہ بالا جماع حرام ہیں جب تک ان پیسوں کو زندہ فقراء پر خرج کرنے کے جاتے ہیں وہ بالا جماع حرام ہیں حب تک ان پیسوں کو زندہ فقراء پر خرج کرنے کا قصد نہ کیا جائے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اکثر لوگ اس غلط کام میں مبتلا ہیں۔ النہرالفائق اور البحر الرائق میں اسی طرح لکھا ہے۔

(فآویٔ عالمگیری،جلدا،ص۲۱۲،مطبوعهصر)

اولياءاللدى مرقح نذرك متعلق شاه عبدالعزيز كانظرب

آپ فناوي عزيزي ميں لکھتے ہيں:

قضاء حاجات كيلئة اولياء اللدكى جونذ رمعروف اور مروّج ہے اكثر فقهاءاس

226

حقیقت کوہیں پہنچ سکے انہوں نے اس کواللہ تعالیٰ کی نذریر قیاس کر کے ریکھا ہے کہ اگر ولى كيليّ بالاستقلال نذر موتو باطل باورا كرنذرالله تعالى كيليّ مواور ولى كاذكر صرف بیان مصرف کیلئے ہوتو جائز ہے لیکن اس نذر کی حقیقت بیہ ہے کہ میت کی روح کوطعام کا ہدیہ پہنچانا امرمسنون ہے اور بیاحادیث صحیحہ سے ثابت ہے جبیما کہ حضرت سعد کی والده كا ذكر صحيحين ميں ہے اس نذر كا خلاصہ بيہ ہے كہ فلاں ولى كى طرف اتنى چيز كے تواب کی نسبت ہے اور ولی کا ذکر نذر شدہ مل کی تعین کیلئے ہے مصرف کے ذکر کیلئے ہیں ے نذر کرنے والے کے نزدیک اس نذر کامصرف اس ولی کے متعلقین قرابت دار خدام اور اللطريقت ہوتے ہيں اور نذركرنے والوں كايمي مقصود ہوتا ہے اس نذركا تكم یہ ہے کہ اس کو بورا کرنا سی ہے کیونکہ بیاعبادت مقصود ہ ہے۔ ہاں اگر اس ولی کو بالاستقلال طلال مشكلات بمحتابوياال بمكشفع غالب مونه كاعقيده ركهتا موتوية ثركه ہے اور الی نذر نا جائز ہے۔ ( فناوی عزیزی، جلدانص ۱۲۸، مطبوعہ عجبیاتی د ہلی) شاه عبدالعزيز كامطلب بيه بي كرعوام جوچيزي اولياء اللدكونذركرت بي وه درحقيقت ايصال تواب كانذرانه باورلغوى نذرب اوربيرايصال تواب ولى كے خدام اقرباءاورمتعلقین کیلئے ہے اور بیشری نذرنہیں ہے جس میں بیکھا جائے کہ 'اگرفلاں بزرگ نے میراییکام کردیاتو میں اس کی درگاہ میں جادر چر صاور کا اس کی درگاہ میں اتی چیزیں دوں گا''اوراگر کسی نے ایبا کہا تو بینا جائز ہے۔اس کی تصریح شاہ عبدالعزیز نے اس فاوی میں اس سے پہلے فناوی عالمگیری کے حوالے سے کردی ہے۔ (فأوىعزيزى،جلدا،ص٥٥،مطبوعهرالي) علامه غلام رسول سعيدى صاحب أشي صفح نمبر ١٨٥ مي لكهت بين:

ہر چند کہ اولیاء اللہ کوغیر مستقل اور اللہ کے اذن ہے متصرف مجھ کران سے مدو طلب کرنا شرک نہیں ہے لیکن مستحسن بھی نہیں ہے۔ مستحسن یہی ہے کہ ہرحال میں اللہ سے دعا کی جائے اور اس سے مدد ما تکی جائے۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن الله «جب سوال كرونو الله يسيسوال كرواور جب مدد ما تكونو الله يسي مدد ما تكونو اس کئے بیرجا بیئے کہ اولیاء اللہ اور دیگر محبوبان خدا کا صرف وسیلہ پیش کیا جائے اور دعا ہر حال میں اللہ سے مانگی جائے اور اپنی حاجات اور مصیبتوں میں غیر اللہ کی نذر مانتا بہرحال ناجائز ہے۔البتہ عبادات کے ایصال تواب کونذرکر ناایک الگ چیڑ ہے۔ آ گے اپنی بحث کا خلاصہ اس طرح پیش کرتے ہیں۔

انبیاءکرام اوراولیاءعظام کے بارے میں راواعتدال اپنائے:

اَن پڑھلوگوں کواولیاء کرام کی نذریں مانتا دیکھ کر'ان کے مزارات مقدسہ کا طواف اور سجدے کرتے دیکھ کراور مزارات کی تعظیم میں رکوع کی حد تک اُن پڑھ لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھ کر مجھےایک بوے عرصہ سے رنج اور قلق رہتا ہے ہر چند کہان میں سے کوئی چیز کفراورشرک نہیں ہے لیکن ان کے حرام ہونے میں بھی کوئی شبہیں ہے۔اب افراط اورتفریط کا میرعالم ہے کہ ایک طرف وہ انتہاء پبندعلاء ہیں جوان چیزوں کوئٹے کرنے میں حد شرعی ہے نکل گئے اور جو چیزیں حرام تھیں ان کوانہوں نے کفراور شرک کهه دیا اور بہت سی چیزیں جومباح اور مستحب ہیں جیسے میلا د نبوی عوثِ اعظم کی گیارهوین فاتخهٔ سوم چهلم اورعرس وغیره ان کو بدعت سیئه اور حرام کهه دیا اور دوسری

228

طرف وہ ان پڑھ عالی عوام ہیں جو خدا کو چھوڑ کراولیاء اللہ کی نذریں مانے ہیں نماز روزہ
اور دیگر فرائف پگل کرنے اور محر مات سے نیچنے کی بجائے میلا دشریف اور گیار ہویں شریف کو شریف کو کافی سیجھتے ہیں نماز روزے کے قریب نہیں جاتے اور گیار ہویں شریف کو چھوٹے نہیں نماز روزے کے قریب نہیں جاتے اور گیار ہویں شریف کو چھوٹے نہیں دیتے ۔ایک وہ انہاء پیند علاء ہیں جو انہیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کی قبروں پر غیر شری کا موں کورو کے ہیں اس قدر جری اور بے باک ہوئے کہ انہوں نے انہیاء علیم السلام کی تنقیص اور تو ہیں شروع کر دی کہ میکی چیز کے مالک اور مخار نہیں انہیاء علیم السلام کی تنقیص اور تو ہیں شروع کر دی کہ میکی چیز کے مالک اور بخوں ماری لاٹھی فائدہ پہنچا سکتی ہوئے التا اور بخوں کی آیات کو انہیاء کرام اور اولیاء عظام پر چیاں کرنا شروع کر دیا 'دوسری طرف وہ نا پخت کی آیات کو انہیاء کی شان بیانی کرنے میں صد شری سے نکل جاتے ہیں۔ واعظین ہیں جو انہیا علیم السلام کی شان بیانی کرنے میں صد شری سے نکل جاتے ہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دونوں جانبوں سے افراط اور تفریط کو چھوڑ کر اعتدال کو اپنایا جائے کہتی وہی ہے اور ای میں سلامتی ہے۔

سوال شریعت کے کئی مطلق علم کو اپنی رائے سے مقید کر دینا شریعت پردست اندازی اوراسے تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جوابصال تو اب کیلئے تیجہ دسوال چالیسوال وغیرہ دن اور وقت کی تعین سے کئے جاتے ہیں میشر بعت میں دست اندازی ہے کیونکہ خیرالقرون میں ان کا کوئی وجود نہ تھا۔ نیز جو چیز باوجود داعیہ اور محرّک کے حضرات صحابہ کرام سے ثابت نہ ہواور صاحب شریعت

کی اس پرترغیب وتر یص بھی موجود نہ ہویا کسی چیز میں اپنی طرف سے وقت اور کیفیت کی تعین کرلی جائے تو وہی چیز بدعت ہے جس سے وقت اور کیفیت کی تعین کرلی جائے تو وہی چیز بدعت ہے جس سے سُنت کی مخالفت لازم آتی ہے جو حرام ہے۔

جواب: آپ نے پیچھے تفصیل سے ملاحظ فر مایا کہ میت کو مالی 'بدنی اور مرکب عبادات کا ایصال ثواب کرنا قرآن وحدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہے۔ لہٰذا میت کیلئے ایصال ثواب کرنا سنت ہے اور ایصال ثواب کی مخالفت کرنا 'سنّت کی مخالفت ہے اور مُنت کی مخالفت بدعت کا فروغ ہے۔

شریعت نے ایصال تواب کو مطلقاً جائز قرار دیا اوراس کیلئے کوئی طریقہ دن اور وقت مقرر نہ کیا۔لہذا دن اور رات میں کسی بھی وقت جوکوئی ایصال تواب کرتا ہے'

جائزہے۔

ہم خالفین اہلت سے یہ پوچھے میں حق بجانب ہیں کہ کیا ایصال ثواب کے مرقبہ طریقہ کی خالفت ہوتی ہے؟
مرقبہ طریقوں سے ایصال ثواب کے لئے متعین کردہ کسی طریقہ کی خالفت ہوتی ہے؟
کیا قرآن وحدیث سے کسی قطعی یا ظنی دلیل سے ہی کوئی طریقہ مقررشدہ ہے کہ جس کوئم رشدہ ہے کہ جس کوئم ورئی میں پیش کرسکو کہ فلاں سنت طریقہ کی خالفت ہور ہی ہے؟ جب کوئی بدعت فروغ پاتی ہے تو اس کے ساتھ اس سے متعلق سنت مثنی ہے ۔ سنت طریقہ کا وجود خطرے میں پڑتا ہے ۔ کیا ایصال ثواب کے مرقبہ طریقوں سے ایصال ثواب کا وجود خطرے میں پڑتا ہے ۔ کیا ایصال ثواب کے مرقبہ طریقوں سے ایصال ثواب کا وجود خطرے میں پڑتا ہے ۔ کیا ایصال ثواب کرنے کوفروغ حاصل ہواہے؟

230

اگریہ کہیں کہدن مجداور وقت کی تعین کے بغیر ایصال تواب کرناسن طریقہ ہے۔ کیونکہ آپ ایصال تو اب کیلئے دن مجداور وقت کا تعین کر کے اجماعی طور پر ایصال تو اب کا اہتمام کرتے ہیں اور صاحب شریعت کی طرف سے اور صحابہ کرام سے اس چیز کا جوت نہیں ملتا کہ انہوں نے ایصال تو اب کرنے کیلئے کی دن کسی جگہ اور کسی مخصوص فہوت نہیں ملتا کہ انہوں نے ایصال تو اب کرنے کیلئے کسی دن کسی جگہ اور کسی محصوص وقت کا اجتماع کیا ہو؟ لہذا یہ تعین یوم اور وقت بدعت ہے۔ شریعت میں وست اندازی ہے۔ صاحب شریعت کی اس پر ترغیب وتح یصن نہیں۔

جفزات محترم! دن مقرر کرنے کی دوصور تیں ہیں۔

پہلی صورت ہے کہ شرع نے تعین کر دی ہو جیسے ایام جے 'رمضان کے روز نے نماز وں کے اوقات وغیرہ۔ اس میں کسی کوتبد یلی کا اختیار نہیں مثلاً کوئی شخص ہے کہ جج محرم میں ادا کر لیا جائے یار وز بے رمضان کی بجائے کسی اور مہینہ میں فرض سمجھے جا کیں 'یہ کسی طرح ممکن نہیں۔

دوسری صورت ہے ہے کہ شرع نے الیی تعین نہ فرمائی بلکہ انسان نے اپنی مصلحت وضرورت کے پیشِ نظر تعین کی مثلاً فاتحہ کیلئے دوسرے یا تیسرے دن کا تعین کرنا اس دوسری صورت کو اگر کو کی شخص شری تعین کہتو بلاشہوہ شخص بدعتی ہے۔ یہ خالفین اہلسنت کی مسلمانوں سے بدگمانی اور بغض ہے کہان پر بیالزام دھرتے ہیں کہوہ اس تعین دن اور وقت کو شرع تغین سمجھتے ہیں۔

شریعت نے کسی جگہ بیت کم نہ فرمایا کہ انفرادی طور پراگر کوئی مالی بدنی یا مرکب عبادت کرو گئے تو نہیں ہوگا ، بیشریعت پر عبادت کرو گئے تو نہیں ہوگا ، بیشریعت پر بہت بڑا بہتان ہے کہ اس کے عام تھم کو خاص کیا جائے۔

میت کیلئے انفرادی طور پر دُعا کی جاسکتی ہے کیکن اجتماعی طور پر کرنا بھی ٹابت ہے جیسے کہ نماز جنازہ اجماعی طور پر وقت اور جگہ کے تعین کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ون كرنے كے بعداجماعي طور بردعا كى جاتی ہے۔ میت پرقرض ہے تو ایک متحص انفرادی طور پڑاس کا تمام قرض اپنے ذمہ لے سكتا ہے اور پچھافرادیا تمام اولادمشتر كهطور پر بھی قرض اپنے ذھے لے سكتی ہے۔ پیچے میت کیلئے قربانی کرنے کے باب میں آپ نے ایک حدیث حضرت عمروبن العاص کے والد عاص بن وائل کیلئے سو (۱۰۰) اونٹ قربان کرنے کے متعلق ملاحظہ فرمائی ۔اس سے واضح ہے کہ اگر ان کا والدمسلمان ہوتا تو اس کا ثواب اس کو پہنچا۔اب میں چندسوالات پوچھنا جا ہوں گا کہا گرحضرت عمرو کے والدمسلمان ہوتے اوروہ ان کیلئے اونٹ ذبح کرتے توان کے ذبح کرنے کیلئے کوئی جگہ مقرر کرتے یا کہ تمام اونٹ الگ الگ جگہوں اور مختلف اوقات میں ذبح کرتے؟ اگروہ ذبح کرنے میں دوسرے مسلمانوں سے مدد طلب کرتے کہ وہ ان کے ساتھ ذبح کرنے کھال اتارنے گوشت بنانے میں تعاون کریں تو کیااس سے ایصال تواب میں فرق آجا تا اور اسے ان کے تواب میں کمی آجاتی۔ و كيابية تعاون ليما إن المركم المريف قل شريف يا قرآن مجيد برا صفي كيلئ دوسرون مسلمانون سے تعاون کینے کی طرح نہ ہوتا؟ کیا آپ ان کے ان اونٹول کے ذبح کروانے پرنکتہ جینی کرنے کہ ہوسکتا ہے کہ فلاں نے تھیک طرح سے ذکح نہ کیا ہو؟ اگر خود ذکح کرتے تو ثواب ملتا' دوسرے مسلمانوں ہے ذبح کرانے کا کیا اعتبار؟

اگردوسرے مسلمانوں سے حسن ظن رکھتے ہوئے ذرج کرنے میں مدولیما جائز کھہرتا تو یہ کلمہ شریف پڑھنے قل شریف 'سورہ پلیین شریف' قرآن مجید پڑھنے میں تعادن لینا بھی جائز ہے۔

کیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کے اس مقرر شدہ تعداد یعنی پیاس اونٹ ذرج کرنے کا فائدہ پنچے گالیکن بی تعداد متعین اونٹ ذرج کرنے کا فائدہ پنچے گالیکن بی تعداد متعین کرنا جائز نہیں؟

ایک شخص ہرسال اپ والدین کے ایصال تو اب کیلئے (۱۰) سلائی مشینیں غریب عورتوں میں تقسیم کرتا ہے اور تقسیم کرنے کیلئے دن اور جگہ مقرر کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کوآپ میرے گھرے وصول فرمالیں کہ اس دن تک میں ان کا اہتمام کرلوں گا۔

تو کیااس کا یہ مقرر شدہ تعداد میں مشینیں تقسیم کرنا اور وہ بھی دن اور جگہ تعین کر کتاب میں سلے گا؟

کتقسیم کرنا بدعت ہے؟ کیااس کا اس کے والدین کوکوئی ثواب نہیں ملے گا؟

اچھاا گروہ مختلف او قات اور مختلف دنوں میں تقسیم کرتا ہے تو کیا ہے اس کی طرف

سے شریعت میں دست اندازی ہوگی کہ خیر القرون میں تو غریبوں مسکینوں کوسلائی مشینیں واشک مشینیں واٹرکولڑ بیکھے چار پائیاں بستر وغیرہ تقسیم کرنے کا تو کوئی وجود نہیں ملک نہ ہی صاحب شریعت کی طرف سے ترغیب وتح یص ملتی ہے کہ اس طرح مالی امداد کرو گئتو ایصال ثواب ہوگا۔

ایک محض ہرسال کسی مسجد کی چٹائیوں ور یوں یا قالین کیلئے مسجد انظامیہ کو مطلوبہ قم فراہم کرتا ہے اوراس کا تواب اپنے والدین کوہدیہ کرتا ہے۔ مطلوبہ قم فراہم کرتا ہے اوراس کا تواب اپنے والدین کوہدیہ کرتا ہے۔ کیااس طرح ایصال تواب کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟

كياصا حب شريعت نے اس طرح ايصال ثواب كرنے كى ترغيب دى؟ كيااس كاهرسال درئيان يا قالين ويناشر بعت كحق پردست اندازي نهين؟ ایک مخص سارا رمضان مسجد میں پانچ کلو محجوریں نمازیوں کے روزہ افطار كرنے كيليے بھيجنا ہے اوراس كا تواب اپنے والد كين كے نام ہد سيكر تا ہے۔ اس كابيه اس طرح ايصال ثواب كرنا كهمقرره وزن مين مقرره دنول مين مقررہ مسجد کے نمازیوں کے روزہ کھلوانے کیلئے تھجوریں دینا' کیا بیشریعت میں دست اندازی ہوگا کہ خیرالقرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ۔ کیا ان کا اس طرح اپنے والدين كوايصال ثواب نهكرنا بيثابت كرتاب كهاس طرح ايصال ثواب كرنا بدعت

ہے؟ شریعت کے احکامات کو بدلنا ہے؟

د بو بندی و ہابی کسے سے رقم بنور نے کیلئے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہا ہے مرحوم والدا پی والدہ صاحبہ مرحومہ ماکسی بھائی وغیرہ کے ایصال نواب کیلئے ہماری لائبر ری میں اتنی رقم کی کتابیں رکھوا دیں جب تک طالب علم علماء کرام اور دوسرے حضرات ان کتابوں ہے استفادہ کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کے ان مذکورہ بالا اشخاص کو يهنجتار ہےگا۔

ية پ كيلئے بھی اور آپ كے مرحوم .....كيلئے بھی صدقہ جاربہ ہے۔ کیاصحابہ کرام نے یا قرون اولی کے مسلمانوں نے اس طرح لائبر ریوں میں كتابين ركھواكرائيخ مرحوم عزيزوا قارب كوالصال ثواب كيا؟

كياصا حنب بشريعت نے اس طرح اپنے مرحوم عزيز وا قارب كوالصال ثواب كرنے كى ترغيب وتحريص ولائى؟

كيا صرف غريب طلباء كے يرصے سے بى ان كوتواب يہنچ كا يا جوكوتى بھى

ير هے كاسب كے ير صنے سے ان كے مرحوم عزيز وإقارب كوثواب يہنچ كا؟

د یوبندی ٔ و ہالی حضرات کے اکثر و بیشتر مدرسوں کے انتظام والصرام کا انحصار

بازار کے دوکا نداروں' کاروبار حضرات اور گردونواح کے امیر'اہلِ ٹروت حضرات کے ا ماہانہ چندہ پر ہوتا ہے۔ یہ جب کسی سے ماہانہ چندہ لگوا تا ہوتا ہے تو بہی فریب اکثر و بیشتر ویتے بیل کہ آپ کی مرحوم عزیز وا قارب کے ایصال تواب کیلئے ماہانہ چندہ دیا کریں ' اس کا آپ کوآپ کے مرحوم عزیز کو بھی فائدہ ہوگا۔اورا کثر وبیشتر مہینے کی پہلی یا دوسری

تاریخ کوان سے ماہانہ چندہ وصول کرتے ہیں۔

کیااس طرح چنده دینے والے اور اس کے عزیز کو ایصال تو اب کرنے کا پیر طريقة قرون أولى مين موجؤدتها؟

كيا ني كريم صلى الله عليه وسلم نے اس طرح ماہانه كى مدرسه كى مدوكر كے الصالي ثواب كرنے كى ترغيب دلائى؟

كيابيهمقرره تاريخ كوما مانه ايك بئ رقم كا چنده لينا اور دينا شريعت ميں وخل اندازی نہیں؟

جب دیوبندی حضرات مسجد مدرسه تغییر کرتے ہیں تو یانی کی موٹریا سیکھے وغیرہ لگوانے کیلئے مسجد میں اور لوگوں کے گھروں میں بھی جاکر و کا نداروں اور کاروباری حضرات کے پاس جاکرا بیل کرتے ہیں کہ آپ مجدمیں مدرسہ میں پانی کا موٹر پہپ لگوا دیں جب تک لوگ اس یانی سے وضو کرتے رہیں گے۔طالب علم اور ان کے اساتذہ

فيض ياب موتے رہيں گے۔ان كا تواب آپ كواور آپ كے ان مرحوم عزيزوا قارب كو

پہنچارہ کا جن کوایصال تواب کرنے کیلئے آپ موٹرلگوا کردیں کے یا پیکھے لگوا کردیں کے کہنمازی حضرات بخت گرمی کے موسم میں ان کے پنچ نمازیں ادا کریں گے۔طالب علم قرآن پاک حفظ کریں مے یانصائی کُتب پڑھیں گے۔

ہر ہی تا ہے۔ یہ بہ بہ بہ بہ ہاں ہور ہے۔ یہ ہاں ہور ہے کی ترغیب دلائی؟
کیاصاحب شریعت نے اس طرح ایصال تو اب کرنے کی ترغیب دلائی؟
کیا صحابہ کرام یا قرون اولی کے مسلمانوں نے اس طرح اپنے مرحوم عزیز و اقارب کوایصال تو اب کیا؟

الیمال تواب کیلئے غریبوں مسکینوں اور نا دار طلباء کو کھانا کھلانے کا بڑا اجر ہے اور طلباء کو کھانا کھلانے کا بڑا اجر ہے اور طلباء کو کھانا تو صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک علم عاصل کرتے رہیں گئے آگے علم پھیلاتے رہیں گئے آپ ان کو دووقت کھانا کھلائیں گئے آپ ان کو دووقت کھانا کھلائیں گئے آپ ان کو دووقت کھانا کھلائیں گئے آپ ان کو دووقت کھانا

کیاصا حب شریعت نے اس طرح ایصال پڑواب کرنے کی ترغیب دلائی؟ کیاصحابہ کرام یا قرون اولی کے مسلمانوں نے اس طرح اپنے مرحوم عزیز و اقارب کوایصال پڑواب کیا؟

محترم قارئين حضرات جميں اپنے مسلمان بھائيوں سے حسن ظن رکھتے ہوئے

ال طرح كے خودساخت فتو وس سے پر ہیز كرنا جاہئے۔

منیں ایصال تو اب کی دن اور کی بھی وقت کیا جا کہ ایصال تو اب کیلئے تعین یوم خروری میں ایصال تو اب کیلئے تعین یوم میں ایصال تو اب کی دن اور کی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن سہولت کیلئے تعین یوم میں کی کھے حرج بھی نہیں کیونکہ میہ شرع تعین نہیں شریعت میں اس طرح کی تعین یوم کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ یہ تعین یوم بطور مصلحت اختیار کی جاتی ہے ان کا یہ اعتقاد ہر گرنہیں ہوتا کہ ان دنوں کے علاوہ کی اور دن یا وقت فاتحہ دلوائی جائے تو جائز نہ ہوگی یا اس کا موجود ہیں۔ معاذ اللہ)

الله مسب الله علم جانتے ہیں کہ اموات کیلئے ایصال تو اب ایک مستحب امر ہے۔ فرض یا واجب نہیں جب اصل ایصال تو اب فوض یا واجب نہ ہوا تو تعین یوم کوکون تا دان فرض یا واجب کہدد نے گا۔

اسلام دین فطرت ہے اور بیلوگوں کی سہولت کو مقر نظر رکھتا ہے۔ اسلام میں شریعت کیلئے ہی نمازوں کے افقات مقرر ہیں 'ج کے ایام مقرر ہیں 'رمضان کے روزوں کے ایام مقرر ہیں 'مہولت کیلئے ہی عید کے دن وقت مقرر کیا جاتا ہے تا کہ لوگ مقررہ وقت پرعیدگاہ پہنے سکیں جتی کہ نماز جنازہ میں سہولت کیلئے ہی وقت مقرر کیا جاتا ہے تا کہ لوگ مقررہ وقت پرعیدگاہ پہنے سکیں جتی کہ نماز جنازہ میں شرکت کرسکیں۔ وقت مقرر کیا جاتا کہ زیادہ سے نادہ اور فقہا کرام سے یہی ثابت ہے قرآن کریم 'سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہا کرام سے یہی ثابت ہے کہ نیک کام کیلئے ایام کی تعیین بلا شہر جائز ہے۔ یہ جوالیصال ثواب کیلئے تعیین ایام ہے یہ تعیین محن عادی ہے تی تعیین شری نہیں کہ میصر ف ای دن ہوسکتا ہے ای وقت ہوسکتا ہے ای وقت ہوسکتا ہے ای وقت ہوسکتا ہے ک

جائیں سے۔آپ سپے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنے لگتے ہیں تو با قاعدہ دن اور وقت مقرر كرتے ہيں كہاتے ہج بارات روانہ ہوگی اتنے بجے وليمہ ہوگا۔ آپ اپنے كسى عزيز و ا قارب کواس طرح کا کارڈ بھیج سکتے ہیں کہ میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی طے پائی ہے کیکن تغین یوم اور وفت شریعت میں دست اندازی ہے اس لئے کسی بھی دن کسی بھی وفت بارات روانہ ہوسکتی ہے۔

ہے کی مولوی صاحب سے نکاح پڑھوانے کیلئے جائیں اگروہ آپ کی طرح كاسر پھرا ہوتو كہے كەحضرت نكاح پڑھوا دوں گالىكن دن اور وفت مقرر نہيں كروں گاكسى بھی دن اور کسی بھی وفت آ جاؤں گالیکن فیس ضرورلوں گا کیونکہ اس پرصاحب شریعت نے ترغیب دلائی ہے اور صحابہ کرام اور خیر القرون میں بھی فیس لی جاتی رہی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ برات کھانوں کی بھی کھاؤں گا۔

ہے کسی ادارے میں ملازمت کے سلسلہ میں جاتے ہیں۔وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو جمعہ کے تاشام م بجے ڈیوٹی دینا ہوگی اور آپ کو جمعہ کے دن چھٹی ہوگی۔ ہے جواب میں کہیں گے کہ بیروفت اور دن متعین کرنا میں تسلیم ہیں کرتا تو کیا آپ کو ملازمت مل سکتی ہے؟

ہ کے مدرسہ میں مدرس ہیں۔آپ کے بیریدمقرر بین آپ کیلئے چھٹی کا دن مقرر ہے۔کیا آپ اپنے مدرسہ کے ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس تعین وقت یا چھٹی کے دن کوشلیم ہیں کرتا۔ میں کسی بھی دن چھٹی کرلیا کروں گا اور کسی بھی وفت طلباء کو بڑھا دیا كرون گاكياوه مدرسه كے مهتم صاحب آپ كومدرسه ميں ملازمت ميں رہنے ديں گے؟ المخضرية بين وفت اورايا محض سهولت كيلئے ہے۔

و اب میں کسی مستحب امر کیلئے تعین یوم و وقت کے احادیث سے دلائل ثبوت

میں پیش کرتا ہوں\_

مشكوة شريف كتاب البخائز كباب البكاء على المرتب كي تيرى فصل

میں ہے:

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ مرد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کراستفادہ کرتے ہیں اور حدیثیں سنتے ہیں 'ہمارے لئے بھی ایک دن مقرر فرما کیں تا کہ اس دن ہم بھی حاضر ہوں اور آپ ہمیں بھی اسلام کے احکام سکھا کیں جواللہ تعالی نے آپ پرنازل فرمائے ہیں۔ سرکارصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''تم فلاں دن فلاں جگہ ہوجانا''۔

حسب ارشادخوا تین وہاں جمع ہوگئی تو سرکار وہاں تشریف لائے ان احکام
سے ان کوآگاہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے سرکار کوسکھائے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیجا
خاتون الی نہیں ہے جس نے اپنے تین بچوں کو اپنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیجا
ہوتو یہ بچے اس کے لئے آگ (دوزخ) سے پردہ بن جا کیں گئے'۔ایک عورت نے کہا
اگر کسی کے دو بچے فوت ہوئے ہوں 'یہ جملہ اس نے دوبارہ ادا کیا تو سرکار نے بھی دو
مرتبہ فرمایا" ہاں دو بھی ہاں دو بھی'۔ ( بخاری شریف )
مرتبہ فرمایا" ہاں دو بھی ہاں دو بھی'۔ ( بخاری شریف )
فاختسک سے سے سے میا ہوئے کتاب البحائز کے باب فیضل مُنْ مَّاتُ لَهُ وَلَدُّ
میرہ میں ہے۔

يَمُونَ لَهُ وَلَدُّ فَيَحْتُسِبُهُ مِنْ ہِے۔

魯

تر ندى شريف ابواب الآداب ميں ہے:

حضرت عبد الله رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم

ہمارے لئے وعظ کے دن مقرر فرمادیتے تضح تا کہ ہم پرگرال نہ ہو۔

امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیحے ہے۔

مشکوة شریف کتاب العلم کی پہلی فصل میں ہے:

حضرت شقیق رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

اللہ عنہ کامعمول بیتھا کہ وہ ہر جمعرات کو مجلس وعظ منعقد کر کے دین کی ہاتیں بتاتے ہے۔ اللہ عنہ کامعمول بیتھا کہ وہ ہر جمعرات کو مجلس وعظ منعقد کر کے دین کی ہاتیں بتاتے ہے۔ ایک مرتبہ ان سے ایک مخص نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن میں جا ہتا ہوں کہ آپ ہمیں

روزانہ وعظ سنائیں آپ نے فرمایا'' مجھے میہ بات روکتی ہے کہ میں تہمیں روزانہ میں کر

کے تنگ کروں اور میہ مجھے پیندنہیں البتہ میں ناصحاندانہ میں تمہاری خبر کیری رکھتا ہوں

جس طرح ہمارے اُکتاجانے کے خیال سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہماری خبر کیری

فرماتے تھے۔ (متفق علیہ)

ای مفہوم کی حدیث بخاری شریف کتاب الرقاق کے باب السکہ وُعِ۔ ظلِةِ سُاعَةُ بَعْدُ سَاعَةً مِیں بھی ہے۔

. مذکورہ بالااحادیث سے واضح ہے کہ:

مجلس وعظ کیلئے دن اور جگہ کا تعین کیا جاسکتا ہے۔

حضرت عبداللدبن مسعود رضى الله عنهن في جمعرات كادن مقرر كيا بهوا تفاتواس

كاقطعاً بيمطلب نبيس كه جمعرات كےعلاوہ كسى اوردن مجلس وعظ منعقد نبيس كى جاسكتى -

سا۔ ان احادیث سے واضح ہوا کہ شرعی تعین اور عرفی تعیین کے احکامات علیحدہ علیمدہ ہیں۔ علیمدہ ہیں۔

مجلس وعظ کیلئے دن عگہ اور وقت کا تعین کرناسہولت کے پیش نظر ہے۔

میک بھی دن کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت منعقد کی جاسکتی ہے۔

میں روزوں کے اوقات کی جے کے ایام کروزوں کے اوقات کرمضان میں روزوں

کے ایام کی طرح ان پرتعین شرعی کا تھم لا گونہیں کیا جاسکتا۔

معترض نے جو کہا کہ شریعت کے کی مطلق تھم کو اپنی رائے سے مقید کر دینا شریعت پر دست اندازی اور اسے تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جو افیعال ثواب کسلئے دن اور یوم کی تعین کے ساتھ محافل ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ شریعت پر دست اندازی ہے۔ معترض کا تعین عرفی پہتین شری کا فتو کی لگانا اس کی جہالت کا واضح شہوت ہے۔ ختم سوم صرف تیسرے دن بی نہیں کیا جاتا ' دوسرے' تیسرے دن جب اور جس وقت (ضح' دو پہر۔ شام) چا ہے کرتے ہیں اور اپنی ہولت کے پیش نظر اس کا تعین کرتے ہیں۔ وقت (ضح' دو پہر۔ شام) چا ہے کرتے ہیں اور اپنی ہولت کے پیش نظر اس کا تعین کرتے ہیں۔ محض تیجایا سوم نام مشہور ہو جانے پر اس پر شری تعین کا فتو کا نہیں لگایا جاسکا۔

مرتے ہیں۔ محض تیجایا سوم نام مشہور ہو جانے پر اس پر شری تعین کا فتو کا نہیں لگایا جاسکا۔

مرتے ہیں۔ محض تیجایا سوم نام مشہور ہو جانے پر اس پر شری جاتی 'کوئی در و دشریف پڑھتا ہے'کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے'کوئی قلمہ شریف پڑھتا ہے'کوئی قبیدے سے کوئی قبیدے سے کوئی آیت کر یمہ پڑھتا ہے۔

عرف عام میں اس کا نام ختم قل شریف مشہور ہونے پر اس پرتعین شری کا فنوی نہیں لگایا جاسکتا۔

الى طرح دسوين چالىسويں اور سالانەختى ٹھيك دسويں دن ٹھيك چالىسويں

دن ٹھیک سال گزرنے کے دن اور کسی ایک وفت میں ہی نہیں منعقد کئے جاتے۔ اپی سہولت سے پیش نظر کوئی سا چھٹی کا دن اور کسی بھی نماز کے بعد کا وقت مقرر کر لیا جا تا ہے۔لہذائعین یوم ووقت شرعی کافتو کی لاگوکر ناخود شریعت پرافتر اع ہے۔ محض نام رکھنے سے عین یوم و وقت ثابت نہیں ہوجاتا کسی بھی مستحب کام سیلئے کوئی سادن اور کوئی ساوقت مقرر کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو پھراس پر فرض یا واجب کرنے کا اعتراض کرنا ہے جاہے۔ مسلمانوں کو بدعتی ثابت کرنے کا مالیخولیا ہے۔ مشكوة شريف كتاب الصوم كے باب حريام التطوع كى پہل فصل ميں ہے: حضرت ابوقادہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ''اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی ۔ (مسلم) حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا بیردو شنبه کا روز ه رکھنا فرض واجب ہے یا فرض یا واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں لہذانفلی روز ہ ہے۔اگر آپ سنت مؤکدہ کہیں تو پھر ہر سوموار کو آپ کیوں روزہ نہ رکھ کر سنت مؤکدہ کے تارک ہوتے ہیں؟ اگر آپ بھی مستحب بھتے ہوئے ہر سوموار کوروز ہ رکھتے ہیں اور مشہور نام''صوم دو شنبہ سے رکھتے ہیں تو کیا بیروزہ رکھنا گناہ اور بدعت ہوگا؟ کیا اس طرح مقررہ دان مقرره نام مقرره اوقات کے اندرروز ورکھنے کا تواب ملے گایا ہیں؟

سنن ابوداؤدشريف كتاب الصيام كياب فيسى صَوْم يَوْم الْاثْنَيْنِ

والخميس مل هـ:

مولی قدامہ بن مُظُعُون نے مولی اُسامہ بن زید سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اونٹ تلاش کرنے وادی القری گئے۔ چنانچہ وہ (حضرت اُسامہ) پیراور جمعرات کوروزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے مولی نے ان سے کہا کہ آپ بیراور جمعرات کوروزہ کھتے ہیں حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہوگئے ہیں۔ فرمایا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وہم پیراور جمعرات کوروزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اس کی وجہ فرمایا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وہم پیراور جمعرات کوروزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اس کی وجہ پرچھی گئی تو فرمایا کہ بندوں کے اعمال پیراور جمعرات کو پیش کئے جاتے ہیں۔ پرچھی گئی تو فرمایا کہ بندوں کے اعمال پیراور جمعرات کو پیش کئے جاتے ہیں۔ پرچھی گئی تو فرمایا کہ بندوں کے اعمال پیراور جمعرات کو پیش کئے جاتے ہیں۔ پرچھی گئی تو فرمایا کہ بندوں کے اعمال پیراور جمعرات کو پیش کئے جاتے ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رہایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ہر پیراور جعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں''۔

یرحدیث مسلم شریف کے حوالے سے مشکلو قشریف کتاب الا دب کے باب ما ینھی عنہ من التھاجو والتقاطع میں ہے۔

مشکوة شریف کے ای باب میں ہے:

حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں دو دفعہ پیش کئے جاتے ہیں یعنی پیراور جمعرات کے روز''۔ پس ہرمومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے ماسوائے اس آدمی کے جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کینہ ہو۔ پس کہا جاتا ہے کہان دونوں کوچھوڑ دویہاں تک کہل جا کیں۔ (مسلم) ساتھ کینہ ہو۔ پس کہا جاتا ہے کہان دونوں کوچھوڑ دویہاں تک کہل جا کیں۔ (مسلم) بخاری شریف کتاب الوکالہ کے باب کما جَآء فی الْکُوْسِ میں ہے:

حضرت مهل بن سعد رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بہت خوش ہوا

کرتے تھے کیونکہ ایک بڑھیا مائی صاحبہ ہمارے لئے چفندر کی جڑیں لیتی جس کوہم اپنی کیار یوں میں لگاتے تھے۔ان جڑوں کوایک ہنڈیا میں ڈالتی اوراس میں چند بو کے دانے بھی ڈال دیتی تھی۔اس میں چرجی یا بچکنائی نہ ہوتی تھی۔ جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تواس مائی صاحہ کے پاس جاتے تووہ ہمارے سامنے ندکورہ پکوان رکھ دیتی اس کئے ہمیں جمعہ کے دن بری خوشی ہوتی تھی ۔ ( سخاری ، جلدا ہمل ۱۳۱۷) بیرهدیث بخاری شریف کتاب الجمعه کے باب 'قول الله عزوجل فاذا قضيت الصلواة فانتشروا في الارض ..... "مين يمل ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اس صحابیہ نے صحابہ کرام کی دعوت کا اپنی طرف ہے اپی سہولت کیلئے ایک دن مقرر فرمایا ہوا تھا اور ایک مقررہ وقت مقررہ حگہ پرصحابہ کرام اس کو کھا کر بہت خوش ہوتے۔ کیا اس پرتعین شرمی کا تکم لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح دن اور وقت کا تعین کر کے انہوں نے شریعت پر دست اندازی کی ہے؟ مشكوة شريف كتاب البحائز كے بائب زيارة القبور كى تيسرى فصل ميں ہے: حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه جس دن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تشريف آوري كي ميرے بهاں باري ہوتي تو سركاررات كے آخرى حصه

میں قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں سیکمات فرماتے: اس سبتی کی ایماندار قوم تم بر سلامتی ہو ستهبیں وہ چیزمل گئی جس کا تم سے کل تک کا وعدہ کیا گیا تھا اور تمہیں مہلت دی گئی

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قُومٍ مَّوْمِنِيْنَ وُاتَ اكُمْ مَا تُوعُدُونَ عُدُا مُؤَيَّحُلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

اللهم اغرف راله هر المقيع الغرقد محى اورجم بحى انتاء اللهم سے ملنے والے ہیں۔ خداوندا! بقیع غرقد کے مومنین کی

(رُوَاهُ مُسْلِمٌ)

مغفرت فرما\_ (مسلم)

حضور نبي كريم صلى التدعليه وسلم كالمخصوص دن مخصوص حكم مخصوص كلمات ادا كرناكيانماز روز نے جج كى طرح كى نئرى تعين ہے؟

اگرکوئی دات کے آخری حصہ قبرستان جاکر بیدعانہیں مانگتا تو کیا اس پرتارک فرض یا واجب کا فتو کی لگایا جا سکتا ہے؟

صحابہ کرام یا خیرالقرون کے مسلمان جواس طرح زیارت قبورنہ کرتے رہے کیاوہ فرض یاواجب کے تارک ہوئے؟ کیاان پر بھی فرض یاواجب کے تارک کا فتویٰ لگاؤ کے۔کیاانہوں نے اس کوترک کر کے شریعت میں دست اندازی کی؟

جس طرح اضافہ کرنا وست اندازی ہے اس طرح ترک کرنا بھی کوست

اندازی ہے۔کیااس سنت کی مخالفت خرام ہیں؟

كيااس طرح مسلسل قبرستان آخرى حضّه مين نه جانام مستكوم ثانانبين؟ خدارا! فرضُ واجب سنت مؤكده سنت غيرمؤكده مستحب مباح كوپيجانيں اوراس کے دلائل اور تقاضوں کومد نظرر کھ کرفتو کی لا گوکیا کریں۔

اگراس کا نام''فلال دن کی زیارت قبور'' رکھ دیا جائے تو کیا ہے بدعت ہو

مشكوة شريف كتاب الجائز كباب زِيارة القبور كي تيسري فصل ميس عي هي: حضرت محمر بن نعمان رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تك الفاظ حديث

كو يہنچاتے ہوئے روایت كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا "جو مخص جمعہ کے دن والدین کی باان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اس کی مغفرت کر دى جاتى ہے اور اس كانام نيكوكاروں ميں لكھاجاتا ہے۔ (بيبقى در شعب الايمان) سیجهاوگوں کی عادت ہے کہ وہ ہر جمعہ کوشیح کی نماز اوا کرنے کے بعدا ہے والد یا والدہ یا دونوں کی قبور کی زیارت فاتحہ پڑھنے کیلئے قبرستان جاتے ہیں۔ پچھلوگ اپنی سہولت کے پیش نظرنمازِ جمعہ اداکرنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں۔اب سے جمعہ کے دن کا تعین اور پھر مبح کی نمازیا جمعہ کی نماز کے بعد کے وقت کا تعین آپ کے نزویک شریعت میں دست اندازی اورا سے تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ كياصحابه كرام ياخيرالقرون ميں ان اوقات ميں زيارت قبور كا ثبوت ملتا ہے؟ كياس طرح زيارت قبوركرنے والاسنت كى مخالفت كرنے والا اور بدعتى ہے؟ جمعہ کوتو پیفسیلت حاصل ہے کیا دوسرے ایام میں اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرنے والا گنبگار ہوگا؟ بخارى شريف كتاب الكفاله كے باب جكوادِ اَبِثى بَكْرِدِ فِى عَهْدِ النِّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعَقْدِم مِن ہے: حضرت غروه بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

نے فرمایا ''میں نے ہوش نہیں سنجالا مگراہنے والدین کودین برحق بھمل کرتے ہوئے پایا اورکوئی دن ہم پراہیا نہیں گزرا مگراس کے دونوں کناروں میں سے مبح یا شام کورسول اللہ صلی الله علیہ وسلم جمارے پاس تشریف لاتے تھے۔

اس حدیث ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ایک مقررہ وقت پر ایک

مقررہ جگہ تشریف لے جانا ٹابت ہے۔

ية ين شرى بيل محض تغين عادى ہے۔

مشكوة شريف كتاب فضائل القرآن مين مختلف سورتوں كومختلف اوقات مين

يڑھنے كى احاديث ملتى ہيں۔ ملاحظہ فرمائيں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ:

جب تم رات کوبستر پرجاؤ تو آیت الکری آخر تک پڑھو۔ ( بخاری شریف)

كلام الهي تعيين وقت اور تعيين مقام كے ساتھ پڑھنا ثابت ہوا۔

حضرت الى مسعود رضى الله عنه روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا'' جوسور ہُ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں رات کو پڑھے تو وہ دونوں آبیتیں اس کو کفایت كرتى ہيں'۔(متفق عليذ)

۳- حضرت عا ئشه صدیقه رضی الله عنها روایت گرتی بین که رسول الله صلی الله علیه

وتملم روزانه رات کو جب بستر پر لینتے تو سورهٔ اخلاص ٔ سوره فلق اور سورهٔ ناس پڑھ کر

دونوں ہتھیلیوں کوملا کران پر دَم کرتے اورجسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہاتھ پھیرتے تھے

اور ہاتھ سرکی جانب سے چہرہ تک لاتے پھرجسم کے اس حصہ تک پھیرتے جہاں تک

ہاتھ جاتااور بیمل تنین مرتبہ کرتے۔(متفق علیہ)

بخارى شريف كتاب الجهاد والسير كباب مَنْ أَرَادُ عَزُورَةً فُورَى

ربغَيْرِهَا وَمَنْ أَحُبُ الْمُحُرُوْجُ يُوْمُ الْخِمِيْسِ مِينَ مِي بِ:

حصرت عبدالرحمن بن كعب بن ما لك رضى الدعنماايين والدمحر مسيدروايت

كرتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم جمعرات كے روزغز وة تبوك كيلئے فكلے اور آپ

247

جمعرات كے روزسفر پرنكانا ببند فرماتے تھے۔

اس تعین یوم میں خاص برکات مخفی ہوں گی۔ ویسے دن اور رات کے کسی بھی اس بین یوم میں خاص برکات مخفی ہوں گی۔ ویسے دن اور رات کے کسی بھی

وقت سفرشروع كريكتے ہيں۔

مَثَكُوة شريف كتاب الصلوة كرباب صُلواةِ الْإسْتِشْفَاء كى تيسرى فصل

ملس بر

حضرت عائشہ صدیقه طیبه طاہرہ رضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہلوگوں نے

رسول الله سلی الله علیه وسلم سے بارش نه ہونے کی شکایت کی تو سرکار نے (عیدگاہ میں) منبر بچھانے کا تھم دے کرلوگوں کوایک دن عیدگاہ میں مجتمع ہونے اور خودتشریف لانے کی

بربهاسه المساسرة المستونية الله عنها فرماتی بین كهاس دن سركاراس وفت حجره نوید دی به جناب عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین كهاس دن سركاراس وفت حجره

سے باہرتشریف لائے جبکہ سورج کا کنارہ جپکا تھا۔ آپ عیدگاہ میں آکر منبر پر جیٹھے اللہ کی سے باہرتشریف لائے جبکہ سورج کا کنارہ جپکا تھا۔ آپ عیدگاہ میں آکر منبر پر جیٹھے اللہ کی سے بارش ہوئی۔ (ابوداؤد) سے بیروخمید کی اوراس کے بعد ( وُعا ) فرمائی۔اللہ کے حکم سے بارش ہوئی۔ (ابوداؤد )

اس حدیث ہے تین یوم تعیین وقت کے ساتھو وُ عافر مانا ثابت ہے۔

مشكلة ة شريف كتاب الصلؤة كے بكاب الْمُسَاجِدِ وَ مُوَاضِعِ الصَّلُوقِ

کی پہلی قصل میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنبمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کا معمول میقا کہ آپ ہر ہفتہ کے دن ہیدل یا سواری پر قبا (مسجد) تشریف لاتے اور وہاں دورکعت نماز ادا فرماتے۔ (متفق علیہ)

(صحیح بخاری شریف ص ۱۵/۱، باب من اتی مسجد قباء کل سبت) کانت فاطِمَهٔ بِنْتُ رُمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَزُورُ قَبْرُ حَمْزُهُ



بْنِ عَبْدِالْمُطْلِبِ كُلَّ جُمْعِدٍ وَ عُلَّمْتُهُ بِصَنْحُرُورٍ (تفير قرطبي بس ١٨٨١ الجزوالعاش) رسول التدملي التدعليه وسلم كي صاحبزادي حضرت سيده فاطمه زبراء رضي الله عنها ہر جمعہ کے دن سیدالشہد اع حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی قبرانور کی زيارت فرما تيس اورآپ نے قبرابور پرايك پھر بھی بطورنشانی ر كھ ديا تھا۔ · سنن ابوداؤ دشریف کیاب الطب کے باب متی تشتیرت الکے کامہ میں ہے: سهيل کے والد ماجد نے حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول التُدملي التُدعليه وسلم نے فرمايا" جس نے سترہ تاریخ کو پچھنے لگوائے يا انيسويں کو یا کیسویں تاریخ کوتوبیاس کیلئے ہر بیاری سے شفاء ہے۔ نوٹ:بقایااعتراضات کےجواہات بشرطِ زندگی جلدنمبر میں پیش کروں گا۔

## 249 الصال والساور كيارهوس شريف كے موضوع بركت برائے استفادہ

| پېلشر                                 | مصنف/مترجم                                  | نام كتاب             | نبر |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----|
|                                       |                                             |                      | شار |
| ضياءالقرآن پبلی کیشنز                 | حضرت مولا ناعبدالسميع انصاري عليه الرحمة    | نوارساطعه            | _1  |
| لا ہور، کراچی                         |                                             |                      |     |
| فیضان مدینه پلی کیشنز                 | مولانا نذ براحمه خال محدث رامپوری           | بوارق لأمعه          | r   |
| کامو نکے                              | عليهالرحمة                                  | رد برا بین قاطعه     |     |
| ضياءالقرآن، پېلى كىشنز                | مفسرقرآن وشارح مشكوة حضرت علامه             | جاء الحق<br>جاء الحق | _9" |
| لا ہور، کراچی                         | مفتى احمد يارخال رحمة الله عليه             |                      |     |
| المقياس پبلشرز دربار                  | مناظراعظم مولانا محمة عمراحجروي عليه الرحمة | مقياس حنفيت          | _~  |
| ماركيث لا بهور                        |                                             |                      |     |
| فريد بك سٹال أردوبازار                | مفسرقر آن،شارح ضجيح مسلم حضرت علامه         | توضيح البيان         | _0  |
| لا بمور                               | مولا نا غلام رسول سعيدي صاحب                |                      |     |
| ا دار ه غو ثیبه رضو میه کریم          | مناظرا بلسنت حضرت مولا نامحمة حسن على       | محاسبهُ ديو بنديت    | _1  |
| پارک مصری شاه لا هور،                 | رضوی                                        | (جلداةل)             |     |
| المجمن انوارالقادر بيركرا جي          |                                             |                      |     |
| فريدتك سال أردو بإزار                 | خليفهاعلى حضرت ملك العلماءمولا ناعلامه      | ايصال تواب           |     |
| لا ہور                                | ظفرالدین قادری رضوی بریلوی علیه             |                      |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الرحمة                                      |                      |     |
| اشاعت القرآن يبلى كيشنز               | ۋاكىرمفتى غلام سرور قادرى                   | مسئلهابيصال ثواب     | _^  |
| الكريم ماركيث أرد وبإزار              |                                             |                      |     |
| ٠- لا بهور                            | ·                                           |                      | -   |
|                                       |                                             |                      |     |

250

|                                     | 250                                        |                       | <del></del>    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| مركزى وفترى اتحاد جامعه امينيه      | مناظراسلام پروفیسرمحدسعیداحمداسد           | ايصال ثواب مع روئيداد | _9             |
| رضوبيث كالونى فيصل آباد             |                                            | مناظره راولینڈی       |                |
| محمينه كتب خانه وئن يوره لا مهور    | علامه منیراحمد بوسفی ایم اے                |                       |                |
| منحمينه كتب خانه و من بور ه لا مور  | علامه منیراحمہ بوسفی ایم اے                | قل شریف کیا ہے؟       | _11            |
| بمينه كتب خانه ومن پوره لا مور      | علامہ میراحمہ یوسفی ایم اے                 |                       |                |
| مركز تحقيقات اسلاميه                | مناظراسلام علامه مفتى محمد عباس رضوي       | تلاوبت قر آن برائے    |                |
| لا مور، مدينة المنوره يبلي          |                                            | ايصال ثواب            |                |
| كيشنز در بار ماركيث لا مور          |                                            |                       |                |
| جماعت وضائح مصطفي                   | ابوالفضل علامه منور حسين عثاني رضوي        | وسيله                 | -14            |
| میدے                                |                                            |                       |                |
| قادری کتب خانه تخصیل                | مناظراسلام مولا نإابوالحامه محمد ضياءالله  | گیار نموین شریف       | _10            |
| بازارسيالكوث                        | قادری اشر فی ہ                             |                       |                |
| قادري كتب خانه سيالكوث              | نمناظراسلام مولا ناابوالحامه محمد ضياءانثد | ختم غو ثيه كاجواز     | _14            |
|                                     | قادری اشر فی                               |                       | <br>           |
| علماءا كيثرى محكمه اوقاف حكومت      | طابحی امداد الله مهما جرمکی                | فیصلیہ ہفت مسئلہ      | -14            |
| پنجاب لا مور مسلم كتابوي لا مور     |                                            |                       |                |
| دارالعلوم عتيقيه رضوبيه كلاس        | بوالعتيق غلام نبي بهدمي نقشبندي قادري      | الصال تواب اور فاتحه  | -1^            |
| والاضلع سيالكوث                     |                                            | خواتی                 |                |
| اداره تبليغ الاسلام جامع            | لامه محمد عضرالقادري                       | ايصال ثواب عا         | _19            |
| متجد حضراء نيويارك                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                       | <del>  -</del> |
| بامعه جماعتيه مبر العلوم رحيم       | امه عبدالرزاق جشتی بهتر الوی               | ايصال نواب مستخب عل   | _ <b>*</b>     |
| ا و كن شكريال صلع اسلام آباد        |                                            |                       | <del></del>    |
| ستانه عالیه کوٹله شری <u>ف</u><br>ا | •                                          | • •                   | . I            |
| للع شيخو پوره                       | جمه: مولا نامحمصدیق ہزاروی                 | قر آن خوانی           | 1              |

|                                | 251                                              |                        |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------|
| تظاميه كتاب محمر بييلز         |                                                  | يقت ايصال ثواب عل      | ۲۲_ حق   |
| كالونى محوجرانواله، صراط       |                                                  |                        |          |
| ستقیم پلی کیشنز لا ہور         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |                        |          |
| ضياء القرآن ليلى كيشنز         | طيب بإكستان علامه محمر شفيع اوكا ژوى عليه الرحمة | اب العبادات            | ۳۳_ تو   |
| ן הפנ                          | <u> </u>                                         |                        |          |
| اسكالرز أكيدمي كلشن اقبال      | پروفیسرڈا کٹرنوراحمہ شاہتاز                      | رز وی رونی             | ۲۳       |
| كراچى                          | · <b>1</b>                                       |                        |          |
| اداره ضياء السنة جامع مسجد شاه | حضرت مولا ناسيد محمر گل قادري عليه الرحمة        | تم شریف پڑھنے کا       | i _ra    |
| سلطان كالونى ريلو يدود مكتان   | استاذمحتر مصدرالا فاضل                           | ا .<br>بوت<br>بوت      |          |
| رضا ببلشنگ نوآ باد کراچی       | · — — — — — — — — — — — — — — — — — — —          | <del></del>            | 1 _ ۲4   |
|                                |                                                  | نيتيت                  | <b>,</b> |
| اداره مسعود سيناظم آبادكرا چي  | مرتبه:ابوالسرورمحدسروراحمه                       | تحقيق الحق             | _1/2     |
| مسلم كتابوي لا مور             | ابوكليم محمد صديق فانى رحمة اللدعليه             |                        | _ ۲۸     |
| مكتبه جمال كرم لا مور          | علامه قاضى محمد الوب                             | تعزيت اورايصال         | _rq      |
| <u> </u>                       |                                                  | نواب کا ثبوت           |          |
| مكتبة المدينة المنوره دربار    | افادات: مناظراسلام علامه غلام مرتضى              | كياختم شريف بدعت       | _٣•      |
| ماركيث لا ہور                  | ساقی مجددی،مرتبه:صاحبزاده محمدعطاء               | -ے؟                    |          |
|                                | المصطفع جميل                                     |                        |          |
| مكتبه جمال كرم لا بهور         | صاحبزاده محمرظرالحق بنديالوي                     | وما أحل بالغير الله كا | _٣1      |
|                                |                                                  | شخفيقى بيان            |          |
| مكتبه نعيميه نقشبنديير اسلام   | مولانا حافظ محمر فضل الدين نقشبندي               | ایصال تواب کی شرعی     | _mr      |
| آباد                           |                                                  | حثيت                   |          |
| حافظ محمه سعيد احمه نقشبندي    | مفسرقرآن علامه محمد جلال الدين قادري             | زيارت قبوراورايصال     | _٣٣      |
| محلّبه لطيف شاه غازي           |                                                  | تواب                   |          |
| کھاریاں گجرات                  |                                                  |                        |          |

|                                 | 232                                               |                          | <del></del> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| اولیم نک سٹال پیپلز کالونی      | حضرت مولانا محمرالله دنة سيالوي عليه الرحمة       | - فوت شدگان كوايسال      | - ٣~        |
| كوجرانواله                      | حضرت مولانا محمد الله دنة سيالوي عليه الرحمة      | ثواب کیوں اور کیے؟       |             |
| قطب مدينة بلشرز كعاراد كراجي    | شخ الحديث والنفسير علامه مفتى محمد فيض احمداويسي  | قبر برقر آن خوانی        |             |
| مكتبه اوبسيه رضوب يبراني        | يشخ الحديث والنفسير علامه مفتى محمد فيض احمداويسي | قل خوانی یا تیجاشریف     | _٣4         |
| رود بهاولپور                    | · .                                               |                          |             |
| قطب مدینه پبلشرز کراچی          | شيخ الحديث والنفسيرعلامه مفتى محمد فيض احمداويسي  | تعين دن كا ثبوت          | _٣2         |
| فیض رضا پبلشرزگلبرگ کراجی       | شيخ الحديث والنفسير علامه مفتى محمد فيض احمداويسي | بیرکا بکرا               |             |
| دارالعلوم باروبير رضوبير        |                                                   | دافع المصلالات في        | _٣9         |
| نقشبند بيرفخ يورضلع ليه         | l L                                               | ايصال الثواب             |             |
|                                 |                                                   | للا موات                 |             |
| چشتی کتب خانه فیصل آباد         | علامه صائم چشتی                                   |                          |             |
| نورى بك ۋېولا مور               |                                                   | مسئله گيارهوين شريف      |             |
| كمتبه ضيائيه بوہڑ بازارراولپنڈی | <u> </u>                                          | گیارهویں شریف            | _44         |
| صراطمتنقيم پلي كيشنز دربار      | ( , ,                                             | ايصال ثواب اور           | سوس_        |
| ماركيث لا بهور                  | رحمة التدعليه                                     |                          |             |
| قادر میه پبلشرز کراچی           | محمد حفيظ نقشبندي                                 | تذكره قطب الاقطاب        | _44         |
|                                 |                                                   | اورمسئله أيصال ثواب      | т .         |
| مكتبہ رضائے مصطفے               | مولا نا ابوسعید محمد سرور قادری رضوی              | خزينه مغفرت              | _00         |
| <i>كوجر</i> انواله              |                                                   |                          |             |
| فيضان مدين پېلى كيشنز           | محمر نعيم الله خال قاوري                          | مافل ایصال نواب پر<br>عا | -44         |
| كامونكے                         | •                                                 | اعتراضات كاعلمي          |             |
|                                 |                                                   | محاسبہ<br>               | <b> </b>    |
| تكونثري تحجوروالي ضلع           | مولا نامحمدنواز چیمه نقشبندی مجددی                |                          |             |
| موجرانواله                      |                                                   | اوراس كاطريقه            |             |

|   | <del></del>                      | <del></del>                            |                         |     |
|---|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|
|   | ملم کتابوی در بار مار کیٺ        | و فيسر فياض كاوش                       | گيارهوين شريف پ         | _^^ |
|   | לן הפנ                           |                                        | حقائق کی روشنی میں      |     |
|   | مكتبدقا دربيميلا دمصطف           | و مدری محمد عاشق با محصرا ایم ا        | فاتحه وقرآن خوانی       | _~9 |
|   | چوک گوجرانواله                   |                                        |                         |     |
|   | ن <b>ساا کیژمی</b> رجسٹر ڈاا ہور | لامه محمد منشاء تابش قصوري             | ر وایات و واقعات عا     | _0. |
|   |                                  |                                        | ايصال ثواب              | 1   |
|   | مكتبه رضائع مصطفاجوك             | فادات: دُاكْٹرمحمداشرف آصف جلالی       | ايصال تواب اور ا        | _01 |
|   | دارالسلام گوجرانواله             | مرتبه:محمر نعيم الله خال قادري         | •                       | F   |
|   | نبير برا در زأر دوباز ارلا بور   | فادات:علامه مولا نامحمه عباس رضوی      | القول الصواب في         | _01 |
|   |                                  | مرتبه: قاری محمد ارشد مسعود اشرف چشتی  | · ·                     |     |
|   | سيلا د ببلی کيشنز لا مور         | علامه محمد رياض رضا باشمى عطارى        | ايصال ثواب كاطريقه      | _0" |
| - |                                  |                                        | اور ثبوت                | j   |
|   | نوری کتب خانددر بار              | حضرت علامه محمد صالح نقشبندي           | الصال تواب كاشرعي       | _04 |
| _ | ماركيث لا مور                    |                                        | طريقه                   |     |
|   | مكتبه حامديين بخش روذ            | صدرالا فاضل حضرت سيدمحم نعيم الدين     | كشف الحجاب عن           | _00 |
|   | لا بور                           | مرادآ بادی علیه الرحمة                 | مسائل ايصال ثواب        |     |
| _ | مكتبه رضائح مصطفح جوك            | نائب محدث اعظم بإكستان مولا ناعلامه    | . غوث الأعظم اور        | -04 |
|   | دارالسلام گوجرانواله             | مفتی ابودا و دمحمه صاوق قادری رضوی     | گيارهوين شريف           |     |
| , | فريدتك سثال أردو بازار           | علامه ابو بوسف محمر شريف محدث كوثلوى   | ۔ ختم یا فاتحہ مروجہ کے | .۵۷ |
|   | لابمور                           |                                        | جواز میں دلائل          |     |
|   |                                  |                                        | (دلائل المسائل ميں ہے)  |     |
|   | رضاا كيدْمي تبمبي                | اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه الرحمة | ۔ وغوت میت              | ٥٨  |
|   | مهتم مدرسه جامعه رضور            | حضرت مولا نامحمه عبدالوحيد رضوي        | ۔ اروش آئینے            | ۵۹  |
| ( | صادق العلوم جهانيال              |                                        |                         |     |
|   |                                  |                                        |                         |     |

254

| مسلم كما بوي لا بور          | محمدا بحم سعيد بيك نقشبندي              |                       | <del></del> - |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| الدار السنيہ ممبئ، نعمان     | خليل احمدرانا                           | گیارهوی کیاہے؟        | _41           |
| اکادی جہانیاں منڈی           |                                         | •                     |               |
| خانیوال مسلم کتابوی لا مور   |                                         |                       |               |
| فريد بك سال أردوبازار        | مفتى محمد الله عليه                     | توضيحات وتشريحات      | [             |
| لأجور                        |                                         | فيصلة فت مسئله        |               |
| رضا بُك دُ يُوجِين آ باد ضلع | پیرسید حسین شاه قادری بنانوا لےعلیہ     | ختم طعام              | _414          |
| بهاول تگر                    | الرحمة                                  |                       |               |
| فيضان مدينه پلي كيشنز        | شارح بخارى علامه مفتى محمد شريف الحق    | اثبات ايصال ثواب      | _4m           |
| مم کامو نکے                  | امجدى رحمة الله عليه                    |                       |               |
| فيضان مدينه بيلى كيشنز       | مفتى شاه سلامت الله نقشبندى عليه الرحمة | گیارهوی <i>ی شریف</i> | _40           |
| كامونكے                      | 4                                       |                       | <u> </u>      |

نوث بهدونول كتبيخ مقلدين كودعوت انصاف وطدوه ميں ہيں

|                                       | ن ود وت الصاف جلادوم بيل جل _       |                     |     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----|
| بزم سعيد خانيوال                      | مولا نامحمه صنيف اختر خانيذال       | گیارهوین شریف       | _44 |
| بزم سعيد خانيوال                      | مولا نامحمه جنیف اختر خانیوال       | ختم شریف کاطریقه    | _42 |
| بزم سعيد خانيوال                      | مولانا محمر حنيف اختر خانيوال       | مسكلهايصال ثواب     | ^Y^ |
| مجلس قادر بيه يكه توت                 | مولا نامحمداميرشاه قادري            | مُر دول کوتواب      | _49 |
| پیثاور                                | •                                   | بہنانے کا طریقہ     |     |
| مسلم كتابوي لا مور                    | حضرت سيدنعيم الدين مرادآ باوي       | فرائدالنور في جرائد | -4• |
|                                       |                                     | القبور              |     |
| مكتبه سلطانيه ككفرو                   | حافظ محميداخر                       | گیارهویس کی حقیقت   | _41 |
|                                       | مولا ناسیدامیراجمیری                | كشف الحجاب عن       |     |
|                                       |                                     | مسئلة ايصال ثواب    |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حكيم احمدالدين امام وخطيب جامع مسجد | فضائل شب برأت و     | _2= |
|                                       | غو ثيه نور يور جك ١٢٢/ح ب فيصل آباد | مسائل ايصال ثواب    |     |

Madni Library Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +9230679195

Whatsapp: 03139319528
Talib-e-Dua: M Awais Sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan Whatsapp: 03139319528
Talib-e-Dua: M Awais Sultan Madni Library Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



Whatsapp: 03139319528

Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528